

مكتبه جبال كرم يهمور

#### معاملات

معاملات نہ ہوں کر درست انسان کے اور جات کی جیات کو جات کیا ہے؟

عوارت کیا ہے؟

عورت: خداکی بری بری افتوں میں سے ایک بہت بری افتات ہے۔ عورت: دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردول کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت: مرد کے دل کا سکوان مروح کی راحت، ذہمن کا اطمینان ، بدن کا چین ہے۔ عورت: دنیا کے خواصورت چیرہ کی آبک آگھ ہے۔ اگر عورت شہوتی تو دنیا کی صورت کا فی

عورت المعترت آدم عليه السلام ومعترت حوا عليها السلام كيموا تمام ونسانون كي"مان" ب اس ليخه و مب ك ليخ قابل احرام ب

عورت: کا وجود انسانی تمدن کے لئے ہے صد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تؤ مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہوتی۔

عورت: بجین میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے۔ مال بن کراپی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لئے عورت دنیا میں بیار ومحبت کا ایک" تاج محل" ہے۔

# مَعْمَدُهُ وَ نَصَلِّىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكُولِمِ عَلَى مَسُولِهِ الْكُولِمِ عَلَى مَسُلِّمَ عَلَى مَسَلِّمَ

اسلام سے پہلے مورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں مورتوں کی کوئی عزت و وقعت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حقیت بی نہیں تھی کدوہ مردوں کی نفسانی خواہش ہوری کرنے کا ایک " محلونا" جمیں جورتیں دن رات مردوں کی شمر متم کی خدمت كرتى تيس\_اور طرح مرح كے كامون سے يہاں تك كددومروں كى محت مردورى كركے جو كالى تعيى دو بعي مردول كود ، دياكرتى تعين عمر ظالم مرد پر بعي ان عورتول كى كوئى قدرتيس كرتے تھے۔ بلكہ جانوروں كى طرح ان كو مارتے بيٹے تھے۔ ذراذ راى بات يرمورتوں كے كان ناک و خیر ہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور بھی بھی آتی ہی کرؤالئے تھے۔ عرب کے لوگ او کیوں كوزنده ولن كردياكرتے تھاور باب كرنے كي بعد اس كالا كے جس طرح باب كى جائدادادرسامان کے مالک بوجایا کرتے تھائ طرح اسے باپ کی بیونوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان مورتوں کوز بردئ لونڈیاں بتا کررکھ لیا کرتے تھے۔ مورتوں کو ان کے مال باب، بھائی، بہن یا شوہر کی میراث میں ہے کوئی حصر میں ما تھانہ مور تیں کسی چیز کی مالک بوا كرتى تعين يوب كيعض قبلول عن بد ظالمانه دستور تفاكه بيوه بوجائے كے بعد مورتوں كو كھر ے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تک و تاریک جھوٹیز سے میں ایک سال تک قید میں رکھا جاتا تفا۔ وہ جمونیزے سے باہر نبیں تکل علی تھیں، نے سل کرتی تھیں، نہ کیزے بدل عتی تھیں ۔ کھانا یانی واورایل ساری ضرور تین ای جھونیزے میں بوری کرتی تھیں۔ بہت ی عورتی او گفت کھٹ كرم جاتى تعين اور جوزندو في جاتى تعين تو ايك سال كے بعد ان كے آلچل ميں اونٹ كى جنگنیاں وال وی جاتی تعیس اور ان کومجور کیا جاتا تھا کدو وکسی جاتور کے بدن سے اپنے بدن

كوركزين چرسارے شيركا اى كندے لباس ميں چكرنگائيں اور إدھر أدھر اون كى يتكنياں مجينكن ہوئی چکتی رہیں۔ بیاس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہوگئ ہے۔ ای طرح ك دوسرى بھى طرح طرح كى خراب اور تكليف دو رسيس تقيس جوغريب مورتوں كے لئے مصیبتوں اور بلاؤں کا بہاڑ بی ہوئی تھیں اور بے جاری مصیب کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رورد کرائی زندگی کے دن گزارتی تھی اور ہندوستان میں تو بیوہ محررتوں کے ساتھ ایسے ایسے ورو تاك ظالمان سلوك كئے جاتے تھے كہ جن كوسوچ سوچ كر كليجه مندكوآ جاتا ہے۔ بهندودهم ميں بر مورت کے لئے فرض تھا کہ وہ زندگی ہر حتم حتم کی خدشیں کر کے نوبی پوجا" (شوہر کی پوجا) كرتى رب اور شو يركى موت كے بعد اس كى" چتا" كى آگ كے شعلوں پر زند وليت كر" سى" ہوجائے لیعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زئدہ مورت بھی جل کررا تھ ہوجائے۔ فرض پوری وٹیا میں برحم اور ظالم مروعورتوں پرا ہے ایسے علم وستم کے پیاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی واستان من كراكيك ورومتدانسان كے سينے ميں رنج وغم ہے ول كلائے كار ہے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بیکس عورتوں کی مجبوری ولا چاری کا بیرعالم تھا گہرسان میں ندان عورتوں کے کوئی حقوق متھے نہ ان کی مظلومیت پردادوفریاد کے لئے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ بزاروں برس تک پیٹلم وستم کی ماری د کھیاری عورتیں اپنی اس بیکسی اور لا جاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں محرونیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو ہو شجھنے والا دور دور تک نظر خیس آتا تھا۔ نہ ونیا میں کوئی بھی ان کے دکھ دروکی فریاد کو مننے والا تھانہ کسی کے دل میں ان مورتوں کے لئے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبے تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج وغم سے بے چین اور بے قرار تھی تحراس کے لئے اس کے سواکوئی جار و کارنیس تھا كدوه رحمت خداوندى كاانظاركرے كدارهم الراحمين غيب ہے كوئى ايسا سامان پيدا فرما دے ك اجا تک ساری دنیا می ایک اتو کھا انتقاب عمودار ہوجائے اور لا جارعورتوں کا سارا د کھ درو دور بوكران كابيز ايار بوجائے چنا تجيد رحمة اللعالمين كى رحمت كا آفتاب جب طلوع بوگيا تو سارى

# جہاں تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، بخت کالا تھا کوئی پردے سے آیا لگا کہ تھر تھر میں اجالا تھا عورت اسلام کے بعد

جب الديدرسول رحمت معرت محمد معطفي المطاف خداكي طرف عدوين اسلام ليكر تشریف لائے تو و نیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے قلم وستم سے پچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا ورجداس قدر بلند و بالا ہو کیا ک عبادات ومعاملات بلك زعد كى اورموت كے برمرحلداور برموز يرجورتس مردول كے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برایری کے درجہ پر سی گئیں۔مردوں کی طرح مورتوں کے بھی حقق مقرر ہو گئے۔ اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لئے خداوندی قانون آسان سے نازل مو گئے۔ اور ان کے حقوق وال نے کے لئے اسلامی قانون کی ماتحق میں عدالتیں قائم مو تنیں۔ مورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے چتانچہ مورتین اینے مبرکی رقبوں، اپنی تجارتوں، اپنی جائندادوں کی مالک بنادی کئیں اورائیے ماں ہاہے ، بھائی یہن ، اولا داورشو ہروں کی میراثوں کی وارے قرار دی گئیں۔غرض وہ عورتی جومر دوں کی جوتیوں سے زیاد و ذکیل وخوار ، اور انتہائی مجبور والا جارتمیں و ومرووں کے دلول کا سکون اور ان کے گھروں کی طک بن کئیں چنا نچے قرآن جيد نے صاف صاف لفظوں ميں اعلان فر ماويا ك

عَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْفُسِكُمُ الله فَتْهَار عَلَيْهَاري صِن عَلَا الله عَلَيْهَاري صِن عَلَى الله عَلَيْهِا ا اَزُواجَا إِنْكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً مَ تَهار عدرمان مجت وشفقت بيدا كردى -جَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً مَ تَهار عدرمان مجت وشفقت بيدا كردى -اب كوئى مرد با وجدن مورتوں كو مار بيك سَلَ ب مندان كو تحرول ب ثكال سكتا ب ندكوئى ان عند مال واسياب يا جائدادوں كو جَمِين سَكتا ب، بلك برمرد فراي طور برعورتوں كو حقق اوا كرنے رمجورے چنانچە خداوىداقد وى نے قرآن جيديش قرماياك

وَلَهُ نَ مِسْلُ الْسَادِی عَسَلُهِ فَ عَلَيْهِ نَ عُورَالُوں کے مردوں پر ایسے بی حقوق ہیں جیسے
بالْمُعُورُونِ (مورة بقره ركورً 28) مردوں كے ورالؤں پر،ا تقصلوك كرماتھ۔
اورمردول كے لئے بيافر مان جارى فرماويا كہ

وَعَاشِوُوْ هُنَّ بِالْمَعُوُوْفِ اور التصليك عند عورتوں كے ماتحد زندگى (مورونساءركوع) بركروب

تمام دنیاد کھے لے کددین اسلام نے میاں ہوئی کی اجھائی زندگی کی صدارت اگر چرم وکوعطا

فرمائی ہے اور مردوں کو مورق پر حاکم بنادیا ہے تا کہ نظام خاندداری ہیں اگر کوئی ہوی مشکل آن

پڑے تو مردا بی خداداد طاقت وصلاحیت ہے اس مشکل کوچل کر دے الیکن اس کے ساتھ ساتھ

جہال مردوں کے پکھ حقوق مورقوں پر داجب کر دیے ہیں۔ دہاں مورتوں کے بھی پکھ حقوق مردوں پر لازم تغیرا دیے ہیں اس لئے مورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں

مردوں پر لازم تغیرا دیے ہیں اس لئے مورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں

جگڑے ہوئے ہیں تا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق تی کوادا کر کے اپنی اجھائی زندگی کوشاد بانی و

مردوں کی جنت بنادیں۔ اور نفاتی دشقاتی اور لڑائی جھڑ وال کر جہنم سے بھیشہ کے لئے آزاد

عورتوں کو درجات و مراتب کی ان بلند منزلوں پر پہنچا دینا ،یہ حضور نبی رحمت منظافتے کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی مورش اگراپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کاشکریہ اوا کہ ان احسان کاشکریہ اوا کرتی دیگر کر اری کے فرض سے سبکدوش نبیس ہوسکتیں کرتی دیاں اخدان احسان سے شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نبیس ہوسکتیں ۔ سبحان اللہ انتہام دنیا کے حسن اعظم حضور نبی اکرم تھے کی شان رحمت کا کیا کہنا اِ

وہ نیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادی غریوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا عم کھانے والا نظیروں کا مادی منعیفوں کا ملحی! بیمیوں کا والی غلاموں کا موتی ! عورت کی زندگی کے جاروور

مورے کی زندگی کے راستا میں یوں تو بہت ہے موثر آتے ہیں ، تحراس کی زندگی کے بیاردور خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

(1) عورت كا يجين (2) عورت بالغ بوف ك يعد

(3) عورت يوى بن جانے كے بعد (4) عورت مال بن جانے كے بعد -

اب ہم عورت کے ان جاروں زبانوں کااور ان وقتوں میں عورت کے فرائض اور اس کے حقوق کا گائی ہے۔ حقوق کا کا دراس کے حقوق کا گئی ہم عورت کے فرائض اور اس کے حقوق کا گئی ہم عورت ان حقوق و فرائض کو اوا کر سے اپنی زندگی کو دنیا میں بھی خوشحال بنائے اور آخرت میں بھی جنت کی اا زوال افعتوں اور وہائوں ہے۔ وہائوں ہے سرفراز و مالا مال ہو جائے۔

1- غورت كالجين

عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی بیاری بٹی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تک وہ المالغ نگی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نداس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے نداس پر کسی شم کی اور داریوں کا کوئی ہوجہ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کی بایندیوں سے بالکل آزادر ایش ہے اور اسپنے مال باپ کی بیاری اور الاول بٹی می بیوٹی کھاتی چی ، پہنٹی اور حتی ، اور شیخ کھیلی رہتی ہے اور وہ اس باپ کی بیاری اور الاول بٹی کھیلی دہتی ہے دور وہ اس باپ و بھائی بہن اور سب رشتہ نا طروا کے اس سے بیار وہ میت کیا تی میڈر اور اس کی صحت وصفائی ، اور اس کی سافیت اور بیل کی دور بیس اور اس کی اور اس کی اختیافی کوشش کرتے رہیں تا کہ وہ برختم کی قروں اور رہجوں کی عافیت اور بیل اور اس اور اس کی سافیت وصفائی ، اور اس کی عافیت اور بیل اور اس کی سافیت وصفائی ، اور اس کی عافیت اور بیل اور اس اور اس کی سافیت وصفائی ، اور اس کی عافیت اور بیل اور اس کی سافیت وصفائی ، اور اس کی عافیت اور بیل اور اس کی سافیت وصفائی ، اور اس کی عافیت اور بیل اور اس کی اور اس کی سافیت و سافیت کی تاریخ البال ، اور بیل والند ورسول کانام سنائیس پھراس کو کلہ و فیر وہ پر حاتی ہیں۔ جب وہ پھو مال بیل بیل بیل ، اور بیل کوالند ورسول کانام سنائیس پھراس کو کلہ و فیر وہ پر حاتی ہیں۔ جب وہ پھو

اور زیادہ مجھ دار ہوجائے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ذھنگ اور سلیقے سکھائیں۔اس کو نہایت پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی یا تنب بتا کیں اور اچھی اتھی باتوں کا شوق ،اور بری باتوں سے نفرت ولا کمیں۔ جب پڑھنے کے قابل ہوجائے تو سب سے پہلے اس کوقر آن شرایف پژهانگیل جب کچهاور زیاده بهوشیار برو جائے تو اس کو پاکی و ناپا کی ، وضووشسل و فیمر و کا اسلامی طریق بتائیں اور بریات اور برکام میں اس کواسلامی آواب ے آگاہ کرتے رقیب ۔ جب وہ سات برس کی ہو جائے تو اس کونماز وغیر ہضرور یات دین کی یا تیں تعلیم کریں اور پروہ میں رہنے کی عادت علما کی اور برتن وجوئے ، کھائے لگائے ، سینے پروئے اور چھو لے موثے محر پلو کاموں کا ہنر بتائیں اور عملی طور پر اس سے بیاسب کام لیتے رہیں اور اس کی کابل اور لا پرواہی اورشرارتوں پر روک ٹوک کرتے رہیں اورخراب مورتوں اور برجلن گھر اتوں کے لوگوں ے میل جول پر پابندی لگا ویں اور ان توگوں کی صحبت سے بچاتے رہیں۔ عاشقانداشعار اور گینوں ، اور عاشقی معثوثی کے مضامین کی کتابوں ہے ، کانے بجائے اور کھیل تماشوں ہے وور ر کیس ، تا کہ بچیوں کے اخلاق و عادات اور چال چلن خراب ند ہوجا تیں۔ جب تک پکی بالغ نہ ہو جائے ان باتوں کا وصیان رکھنا ہر ماں باپ کا اسلامی فرش ہے۔ اگر مال باپ اپنے ان

نرائض کو پوراند کریں کے آو وہ بخت گنامگار موں گے! 2- عورت جب بالغ ہو جائے

جب عورت بالغ ہوگئ تو اللہ ورسول (جل جلال وسیکانے) کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہوگئی۔ اب اس پر نماز وروز واور نج و زکوۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندول کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ قدر دار ہوگئی۔ اب اس پر الازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضول کو ادا کرے اور چھوٹے جڑے تمام گنا ہوں سے بچتی رہ اور بھو اللہ کہ دوہ خدا کے تمام فرضول کو ادا کرے اور چھوٹے جڑے تمام گنا ہوں سے بچتی رہ اور اپنے بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال باپ اور بروں کی تعظیم و خدمت بجالائے اور اپنے ورشیوں اور دشتے جھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوس سے بیار وجبت کرے۔ پروسیوں اور دشتے جھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوس سے بیار وجبت کرے۔ پروسیوں اور دشتے

ناطے کے تمام جھوٹے ، یروں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور ا چھا برتاؤ کرے۔ اچھی اچھی عادتی سکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ وے اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی ساتیج میں ڈھال کر بچی کی پابٹدشریعت ادر ایمان والی عورت بن جائے اوراس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت اور مبر ورضا کی عادت ڈاسلے مختصریہ کے شادی کے بعد اپنے اوپرآئے والی تمام کھر پلو ذمہ داریوں کی معلومات حاصل کرتی رہے اور شوہر والی عورت کوئس طرح البيئة شوير كے ساتھ نباد اور اپنا كھر سنجالنا جا ہے۔ اس كوائي مال اور برى بوژهي مورتوں ے پوچھ پوچھ کراس کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھے اور اپنے رہن سمن اور حیال جلن کو اس طرح سدهارے اور ستوارے کہ نہ شرایت میں گنبگار تغیرے، نہ براوری ، و سان میں کوئی اس کوطعتہ مار بحك . كمائے بينے ، بينے اور منے ، سوئے جا گئے ، بات چيت فرض بر كام ابر بات بي جهاں تك بو ع قرة الكيف الله ع مركر والول كوآرام وراحت ينفي ع ليفير مان باب كي اجازت كي نه كوئي سامان البيخ استعمال من الاستان ومريكود عند كمر كاليك ويديا ايك داند ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرج کرے، نہ بغیر مال باپ سے پو بھے کئی کے کھر یا ادھرادھر جائے۔ غرض ہر کام ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کوائے لئے ضروری سمجھ۔ کھانے پکانے ، سینے پرونے ، اپنے بدن ، اپنے کپڑے اور مکان و سامان کی صفائی ترض سب کر پلوکام وصندوں کا ڈھٹک کیے لے اور اس کی عملی عاوت ڈال نے تا کہ شادی کے بعدا ہے سترال میں تیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکہ والوں اور سسرال والوں کے دوتوں محمروں کی جیتی و پیاری تی رہے۔

پردہ کا خاص طور پر خیال و دھیان رکھے۔ غیر محرم مردوں اور لڑکوں کے سامنے آئے جائے ،
تاک جھا تک اور ہلسی نراق ہے انتہائی پر بہیز رکھے۔ عاشقات اشعار ، اخلاق کو خراب کرنے والی
تابوں اور رسائل واخبارات کو ہرگز نہ و تھے۔ بدکر دار اور بے حیاعور تول ہے بھی پردہ کرے
اور ہرگز بھی ان ہے میل جول نہ رکھے۔ کھیل تماشوں ہے دور رہے اور ندیجی کرتی تھے وہ

سیرت المصطفی علی الله و سیرت رسول عربی المیان آمیدایمان اور میلا دشرایف کی کتابیں مثلاً زیدہ المیلا دوغیر واہل سنت علماء کی تصنیفات پڑھتی رہے۔

فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہے۔ مثلاً تلاوت قرآن وسیح فاطمہ و میلاد شریف پڑھتی پڑھاتی رہے اور گیار ہویں شریف و یارجویں شریف و تحرم شریف و فیرہ کی نیاز و فاتح بھی کرتی رہے کہ ان اعمال ہے و نیاو آخرت کی بے شار پر کتیں حاصل ہوتی ہیں جولوگ ان کاموں کو بدعت بتا کران ہے رو کتے ہیں ہرگز ہرگز ان کی بات نہ سے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد واعمال پر لبایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔

3- عورت شادی کے بعد

نکاح : - جبالای بالغ ہوجائے تو ماں باپ کوانا زم ہے کے جلد از جلد مناسب رشتہ تاہیں کرکے اس کی شادی کر ویں - رشتہ کی خاش میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے حد ضروری ہے کہ ہرگز ہرگز کسی ہر مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے - بلکہ ویندار اور پابند شریعت اور غذہب اہل سنت کے پابند کوائی رشتہ واری کے لئے منتخب کریں - بخاری ومسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ منتقب نے باید کورت سے شادی کرنے میں چار چیزیں ویکھی جاتی صدیث ہے کہ رسول اللہ منتقب نے فر مایا کہ تورت سے شادی کرنے میں چار چیزیں ویکھی جاتی میں (1) دوات مندی (2) خاندانی شرافت (3) خوب صورتی (4) وینداری لیکن تم دینداری کوان سب چیز وں پر مقدم مجھو (مقلوح ق ع ص ح کورت کے میں کورٹ کے اس کے میں میں اور کیاں کے دینداری کیان کم دینداری کوان سب چیز وں پر مقدم مجھو (مقلوح ق ع ص 227 کوب صورتی (4) وینداری لیکن کم دینداری

اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بد کاری کی نیت سے بچانے کے لئے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجروثواب کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قرمایا کہ:

و الكيامي مِنكُم و الصلحين مِن ليني تم لوك بيشروال عورتوں كا نكاح كروو عباد كُم و اما نكم اور اونديوں كا بھي

(ياده نبر 18 ركو 10 ) كاح كردو\_

صدیت شریف میں ہے کو وات شریف میں لکھا ہے کہ .... جس شخص کی او کی بار و برس کی

ئىركوپىنچى گئى اوراس نے اس لڑگ كا نكاح نبيس كيا اور و الزگ بد كارگ ئے گساويل پڑگئى تو اس كا من ولۇگ والے كے سر پرېلى جوگا۔ (مشكو تا ت2 ص 271 كتبائى)

ووسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور تھے تھا ہے کہ اللہ تھاں نے تین محصوں ق مداد اپنے ذمہ کرم پر ٹی ہے (1) وہ ناہ میں جو اپنے آتا ہے آزا ہو ہے کہ کئی تک تک رقم ادا کرنے کا عبد کرے اور اپنے عبد کو چورا کرے کی تیت رکت ہو (2) خدا ہی داہ میں جماو کرے وال (3) وہ نگاح کرے وال یا تکاح کرنے والی جو تکاح کے اربع حرام کاری ہے چنا جا جا

خورت جب تک اس کی شاد کی تیس ہوتی و واسینے مال باب کی شی تباتی ہے مگر شاد کی وہ اسینے مال باب کی شی تباتی ہے اور اب سے کے اور اکا کی اور اس کی وہ اسیال کی وہ داریاں کی وہ داریاں کی دہ داریاں کی ہوت کے اور اب سے کے اور اب سے کے اور ان کی وہ اس بات کے اور اب سے کرائن اور اس کی وہ اس بات کے اور اس کی اور اس کی اور اس کی ہوت ہو اس کے اور سے کہ اور سے کورت پراناز میر کئے تھے اب ان کے مدووہ شو بر کے افوال کا تھی بہت ہو ہو جو کہ تھے اب ان کے مدووہ شو بر کے افوال کی بہت ہو ہو جو کہ تھے ہو گر ہو گر ہو ہو ہو گر ہو ہو ہو گر گور سے نداوا کر ہے گی تو س کی وہو گی رہی تو وہ بر باور ہو جائے گی اور سی کو جو وہ بر باور ہو جائے گی اور سی کی قبر میں ساہے بچھو سی کو اور میں گے وہ وہ وہ کو گر ہی ساہے بچھو سی کو اور میں گر ہوں ہو ہائے گی ہو اس کے شریعت کی دولوں جہاں میں وہ کیل وقو راور طرح فرح کر کے مذابوں میں گر فن رہے گی ہاس کئے شریعت کے موج کر کر کی کر وہ اسے شو ہرکی فر ماں برو رکی و خدمت گر رہی کرتی رہے۔

میٹو ہرکی فر ماں برو رکی و خدمت گر رہی کرتی رہے۔

مشوم کے حققوق سے اللہ تقالی نے شوم و ساکو بیو بیوں پر جاسم بنایا ہے اور بہت برنی بزرگی وی ہے۔ اس لئے ہرعورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شو ہر کا تقلم و سے اور فوشی فوشی اپنے شو ہر کے ہرتھم کی تابعداری کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے شوہر کا بہت بڑھی بنایا ہے یاور کھوا کہ پیچے شوم کوراضی وخوش رکھ بہت بری عبادت ہے اور شوم کونا خوش اور ناراض رکھ بہت بہت یزا گناوے ۔ رسوں تفریق نے قر دیا ہے کہ ''اگر میں خدا کے سواسی دوسرے کے لئے مجدو کرنے کا تھم ویٹا تو میں مورتوں کو تھم دیٹا کہ و داپنے شوم وں کو بجد و کرتی رہیں۔' (مفکو ق شریف ن 2 مس 271 محتہ کی )

اور رمول المستطنينة في بيالي فرادا ہے كد المحس تورت كى موت الك حاست جمل ہے كہ المحس تورت كى موت الكى حاست جمل ہے كہ المحر منت وقت اس كا شورم الل سے خوش ہوہ و تورت جنت على جائے گا۔ المرابي بھى فرادا ہے كہ اللہ اللہ بيان كا شورم اللہ ہے خوش ہوہ و تورت جنت على جائے آو و وقورت اللہ جد جو اللہ ہے كہ اللہ بيان ہوں كو كا م تے ہے جائے و وقورت اللہ جد جو اللہ ہے كا م جوال كو اللہ ہے كے و اللہ ہے كے و و تورت اللہ ہے كے و و تورت كا م كے بيان چلى ہے يا

حدیث شریب کا مطلب یہ ہے کہ گورت ہاہے کہ نظر ہی ضروری کام میں مشغوں ہو گر شوم کے بااٹ پر سب کاموں کو جموز کرشوم کی خدمت میں حاصہ موجائے۔

اور رسول التعلق سے مورق کو یہ بھی تھم دیا ہے کہ اگر شوہر پٹی مورت کو یہ تھم دے کہ بہتے رنگ کے پہاڑ کو کا کے مقد کا بنا دے اور کا کے رنگ کے پہاڑ کو مفید بنا دیے تو عورت کو ہے شوبہ کا یہ تھم بھی دیوا تا جا ہے ۔''

## (مَقَوَةِ شُرِيفِ نَ2 صَ282 كَتَوِلُ)

عدیث کا مطلب ہے ہے کہ مین کا سے مینکل اور دشوار سے دشور کا مرکا بھی محرشو ہرتھم و ہے تو جہ بخت کو دستہ کو شوہر کی افر ہائی نہیں کرنی ہے ہے بغداس کے ہرتھم کی فرماں ہرواری کے سے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہن ہو ہے ۔ اور رسول الشکافی کا یہ بھی فرمان ہے کہ دب شوہر ہوگ کو اپنے بچوٹ ہے اور وسول الشکافی کا یہ بھی فرمان ہے کہ دب شوہر ہوگ کو اپنے بچوٹ ہے اس مات اور مورت آنے ہے انکار کرو ہے ور اس کا شوہر اس مات سے بادکافی کو اپنے بورٹ کے شوہر اس مات سے باراض ہو کر مور ہے تو رات بھر فدائے فرشتے اس مورت پر احدت سے کرتے رہے ہیں۔ باراض ہو کر مورد ہے تو رات بھر فدائے فرشتے اس مورت پر احدت سے کرتے رہے ہیں۔ (مفتلو تا شریف نے میں 280 محتم کی )

یوری بہنوا ان عدیثوں ہے مبل ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا تل ہے اور ہر محورت پر اسپے شوہر کا حق او کرنا فرنش ہے۔شوہر کے حقوق بہت زیاد و میں ان میں سے بیٹیے مکھے ہوے بیا

- چند حقوق مبت زياده لايل فحاظ مين:
- 1- عورت البيرائية شورك جازت كرك ما ياركيل شاجات وشائية والدول ك محر شرك دامرت كرك م
- 2۔ شور کی فیر موہور گی ٹی تورے پر قض ہے کہ شوم کے مکان اور بال و ساماں کی حفاظت کرے اور بغے شوم ان اجازت ہے کی کو بھی ند مکان میں آئے وے ندشوم کی کوئی جھوٹی بڑی بین کی کو وے۔
- 3۔ شوہر کا مکان ور ماں و سوان سے سب شوہر کی امائٹیں میں اور بیوکی ال سب چیزوں کی مہائٹی میں اور بیوکی ال سب چیزوں کی میں ہیں ہے ۔ اُر مورت ہے اسے شاہر کی کی چیز کو جان یو جو کر بربود اس و قر محورت پر مائٹ میں نبیات کرے کا شاہ و ازم موگا۔ ور س پر فدا کا بہت برا اللہ ب ہوگا۔
  - 4- ع ست و الراء أولى يا كام مدر عدواتو و ويسد او
- 5۔ پچوں کی تکمیر شت س کی تربیت اور ہیرہ بٹی فنصوصا شوم می قیم موجود می تیں مورت کے لیے پہت بوافر بیشہ ہے۔
- 6۔ خورت و الامت کے دمکان ، راہاں اور سپنے مدن اور کیٹا وی صفائی ستے ان کا فاض طور

  پر احمیان رکے ۔ پھو سے ممکلی خون ندینی رہے ۔ باند ہنا و سنگار ہے ۔ ان ہے کہ کشو ہو سنگار ہے ۔ ان کے کہ کشو ہو سنگار ہے ۔ ان کے کہ جب س کی کھڑو کے کہ بروان کی وہ ہے کہ جب س کا شور سنگی ہا ہے گا تھم و سے قو وہ اس فی فر با نیز واری کر سے اور از رشو ہاس فر طرف و کیجے قو وہ سنگی وہ سنگی وہ سنگی ہو ہے کہ اور سے شوہ کا وی فوش کرو ہے وہ ان کر شور کی وہ سنگی ہو ہے گا ہے ہو ہو ان کی تعمل و پر ان کی ہو ہے گا ہے۔ اور شور ساتھ ہو ہو ہو ہو گا کر وہ راوا کر تی ہو ہے ہو ہو ہو ہو گا کر وہ راوا کر تی ہو ہے۔

  اس میں جفاعت اور حرفہ خوای کا کر وہ راوا کرتی رہے ۔

  میں جفاعت اور حرفہ کو کر کر وہ راوا کرتی رہے ۔

  میں جفاعت اور حرفہ کو کا کر وہ راوا کرتی رہے ۔

شوم کے سماتھ فرندگی بسر کرنے کا طمر ایقہ اید و کو کہ این اور کا دینت ایک بیا مضوط تھیں ہے کہ ساری فرای بندھن میں رو کر زندٹی بسر کرئی ہے۔ اسرمیاں بیوی میں بوری میں ہوری کے بیا مضوط تعالی ہے کہ ساری فرای بندھن میں رو کر زندٹی بسر کرئی ہے۔ اسرمیاں بیوی میں بور انتحاد اور ملاپ رہا قرائل ہے بیز ھاکر کوئی فست نسیں اور اگر فد نہ کرے میاں بیوی کے درمیان حقیق نیدا ہو گیا و رجھن ہے کر کوئی فیت آگئی آتا اس ہے برھاکر کوئی مصیب نسیں کے درمیان حقیق کوئی کوئی کا موندین جاتی ہے وردولوں فر بجر گھن ورجھی کی آگھ میں جے درجولوں کی زندگی مشرکا موندین جاتی ہے وردولوں فر بجر گھنان ورجھی کی آگھ میں جے درجولوں میں بھر گھناں ورجھی کی گڑا میں جاتے درجولوں فر بجر گھناں ورجھی کی آگھ میں جے درجولوں میں بھر گھناں ورجھی کی آگھ میں جے درجولوں کی زندگی میں جاتے درجولوں میں بھر گھناں ورجھی کی آگھ میں جے درجولوں کی دائدگی میں جے درجولوں کی درجولوں کی درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی دائدگی درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی درجولوں کی درجولوں کی درجولوں کی دائدگی میں جاتے درجولوں کی درجولوں

2 ہر محور مند کو جا ہے کہ وہ سپے شوہر کے مزین و پہنچاں ہے اور خور ، پھنٹی رہے گدای کے شوہر کو رہ کا ہوتا ہے کہ شوہر کو جا کہا چیزیں ، در کون کون کی ہائش ناپیند پیری ، اور وہ ٹن ٹن ہا توں سے خوش ہوتا ہے اور ہا ہے اور ہا ہے اور کون کون کی ہاقوں سے نارائش موتا ہے۔ ایشنے پیجنے ، سو ہے کئے پہنے اور بات چین میں اس شوار کا ہوتا ہے ہیں ہی سے کے بعد عورت کولازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزان کے مطابق کرے۔ خواہ شوہر کا طرز عمل اوراس کا طریقہ سیجے ہو یا غلاعورت کو پہند ہو یا ٹاپسندلیکن شوہر کی مرضی کے لئے عورت وی کام کرے جوشو ہر کے مزین کے مطابق ہو۔ ہر گزیرگزشوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام ا

3- عورت كولازم ، كرشو بركوبهى جلى كى يا تمى ندسنائ الديمي اس كرس من خصر على جا، جلا کر ہوئے۔ بدائ کی مانوں کا کڑوا سیکھ جواب دے نہجی اس کوطعنہ مارے و کے ہے دے ا نداس کی یائی ہوئی چیز وں میں عیب نکالے ندشو ہر کے مکان و سامان وغیر وکو تغیر بتائے ،ندشو ہر کے مال باب یا اس کے خاندان یواس کی فقل وصورت کے بارے میں کوئی ایک بات ہے جس ے شوہر کے در کو تھیں گے درخواد تو اوائ اوائ کوئ کر برا گئے۔ اس تھم ک ہوتوں ہے شوہر کا دل و کھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نگر ت ہوئے تک ہے جس کا نبی مراز کی جھڑے کے سو کے بھی نیس ہوتا یہاں تک کرمیاں ہوگ میں زیروست بگاڑ ہوجاتا ہے۔ جس کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ یا تو طابات کی لوبت مجاتی ہے یا تاوی استے میک میں میٹر رہنے پر مجبور ہوجاتی ہے ور ائی بھاد جول کے طعنے من من کر کوفت اور مھنن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے ور میک ورسسراں والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اس طرح اختلاف کی ''محہ بجڑک اٹھتی ہے کہ بھی کورٹ کچبری کی نوبت مجاتی ہے اور بھی مار ہیٹ ہو کر مقد ہات کا آیک ندختم ہو ۔ وایا سدسدشروع ہو جاتا ہے اور میول بیوی کی زندگی جہتم بن جاتی ہے اور دوتوں خاندان از بجز کر تیاہ و بر ہاد ہو جاتے ہیں۔

4- عورت کوچا ہے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ قری ندہ تھے ، بلکہ جو پکھے ملے اس پر صبر وشکر کے ساتھ پنا گھر سمجھ کر ہلمی خوش کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑایا سامان پسد آجا ہے ، در شوہر کی مان حالت اسک نیس ہے کدہ داس کونا سکے تو بھی بھی ہر گزیر گز شوہر ہے س کی فر مائش ندکرے اور اپنی بسند کی چیزیں ند ملنے پر بھی ہر گز کوئی شکوہ شکایت نہ 5- کورت کوال رہے ہے کہ اسپیغ شوہر کی صورت و سیبت پر ند طعت بارے ، ند کہی شوہ کی تحقیر ور

س کی نہ شکری کرے اور ہے گر ہر گر کہی جو ل کر بھی اس شم کی جی ٹی بویں ند بونے کہ ہے

اللہ ا میں بھی اس گھر میں شعمی شیں رہی ، ہے ہے میر کی تو س ری ہر مصیب ہی میں گئی اس

ہزے گھر میں آکر میں ہے کیا دیکھ ، میرے باب ہے ہے جی جو از میں جمونک ویو کہ جھے

اس گھر میں میرہ و دیا ، جھ گھوڑی کو اس گھر میں تھی آر سنصیب شیس ہوا ۔ ہائے میں کس میکھٹر اور

اس گھر میں میرہ و دیا ، جھ گھوڑی کو اس گھر میں تھی آر سنصیب شیس ہوا ۔ ہائے میں کس میکھٹر اور

دلاد سے میابی گئی۔ اس گھر میں تو بھیشا وی بواتی ہو ۔ اس شم کے طعنوں اور کوسوں سے شوہر

کی دل شکی بیٹی طور پر ہوگی ہو میں ہوئی کے تازک تعقادت کی گرون پر گھری پھیم دیے ہے

برابر ہے ۔ فاہر ہے کہ شوہر اس شم کے طعنوں اور کوسنوں کو میں من کر فورت سے بیز ار ہو جا گا

دار مجب کی جگہ نظرت و عدادت کا کیک ایسا خطر تاک طوفان میں گھڑا اموگا کہ میاں بیوی کے در مجب کے گھوٹوار تعلقات کی ڈو وی جانے گی جس پر تم معر بچھٹانا پڑے گا، گر افسوس کے گورتوں کی میں در بی میں اور پی وی کے عدادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو مطبخ اور کوسنے دیتی بی رہتی میں اور پنی وہیں۔

آخرت کو جاہ و برباد کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کدرسول النہ بیٹے نے فر مایا کہ میں اخرے ہوں کے جہم میں کورتوں کو مکتر ت و یکھا۔ بیان کرسحا بہ کر مسے بوچھ کہ یارسوں النہ بیٹے اس کی کیا وجہ ہے کہ گورتی بگر ت جہتم میں نظر آئیں " تو آپ نے فر مایا کہ طورتوں میں وہ بری حصیتوں کی وجہ ہے ایک تو بیات فر اور اور طعن کرتی رہتی ہیں۔ دوسری بید کہ فورتی ہی وجہ ہے کہ وہرتی ہیں۔ دوسری بید کہ عورتی ہی جہ شو بروں کی تاشری کرتی رہتی ہیں چنا نچرتم عراجر ان مورتوں کے ساتھ ایکھ سے اچھ ساؤک کرتے رہوائی کر گری ایک ورای کی تعباری طرف ہے و کھے تارہ کی کھیاری طرف ہے و کھے تارہ کی کھیاری طرف ہے و کھے تارہ و بری کھی ایک میں گری کہ کہیں گری کہ کہیں گری کہ کہیں گری کر نے سے کوئی بھی نی تا میں و

6- بیوی کو ہازم ہے کہ جیش اٹھتے چلتے، بات چیت میں ہر حاست میں شوہر کے ساتنے بااوب رہے ورس کے اعزار واکرام کا خیال دیکے۔شوہر جب کھی بھی بہر ہے گھ میں اسے تو فورت کوچ ہے کہ میں اسے تو فورت کوچ ہے کہ میں کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہواورشوہ کی طرف متوجہ ہوجا ہے۔ ک کی مزاج پری کرے اور فورائی اس کے آرام وراحت کا انظام کر وے اور س کے ساتھ والجولی کی باتی کر رہے اور ہرگز ایک کوئی بات نہ ساتے نہ کوئی ایسا سول کرے جس سے شوہر کا ول اور کھے۔

7-اگرشوبر کوئورت کی کمی بات پر ضد آجائے تو عورت کول زم ہے کداس وقت خاموش ہو اسلام است خاموش ہو جائے ور جائے اور اس وقت ہر گرز کوئی اسکی بات نہ ہو لے جس سے شوہر کا عصد اور ریاد و بڑھ جائے ور اگر کورت کی طرف ہے کوئی قسور ہو جائے اور شوہر غصر ہم کر گورت کو برا ہمل کبد سے اور نا راش ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو گر کورت کو برا ہمل کبد سے اور نا راش ہو جائے ہو جائے بلکہ گورت کو ان از م ہے کہ فورا اس میں ہو جائے ہو گر کورت کو ان از م ہے کہ فورا اس میں ہو جائے بلکہ گورت کو ان از م ہے کہ فورا اس میں ہو جائے ہو گر کر جس طرح وہ مال یہ نظے اور باتھ جو ترکر ہو وں پکڑ کر جس طرح وہ مال سے اللہ ہو جائے ہو کر کر جس طرح وہ مال مالے ہو بہت ہو ہو کہ تھور ہو جب بھی گورت کو تن کر اور مند ہو بکا ترکز ہوئے دہا انہوں ہو جب بھی گورت کو تن کر اور ایس کا مرتب بہت ہا تھا ہر کی داکھاری کیا ہر کر سے شوہر سے معافی تا انی لین جا ہے کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے اس کا مرتب بہت باند ہے۔ اسے شوہر سے معافی تا انی

کرانے میں عورت کی کوئی ذات نیس ہے بلکہ بیعورت کے لئے عزت اور فخر کی بات ہے کہ وہ معانی ، تک کراہے شوہر کو راضی کر ہے۔

8- فورت کو چاہے کہ دوائے شوہر سے اس کی آمدنی اور فرج کا حماب ندیا کرے کو کھ شوہروں کو چرپیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں کو چرپیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں کو چرپیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں پر فیرت موار ہو جاتی ہے کہ میری ہو کہ بھی پر حکومت جن تی ہے اور میری آمد فی و شوہروں پر فیرت موار ہو جاتی ہے کہ میری ہو کہ بھی ہے کہ دفتہ رفتہ میں بیعلی کے دلوں فرت کی گا تجا ہے ہوتا ہے کہ دفتہ رفتہ میں بیعلی کے دلوں میں اختی ف پیدا ہو جا کرتا ہے۔ اس لی کا انجام یا جاتے کی انجام کے میں آنے جانے پر میں اختی ف پیدا ہو جا کرتا ہے۔ اس کی طرح کورت کو جانے کی انجام کی کیس آنے جانے پر میں اختی ف پیدا ہو جا کرتا ہے۔ اس کر اس میں کہ جو جاتے کی اس میں اس بول کے تعلقات میں فرات ہو ہو جاتے ہیں اور خواہ کو دوشوں کے دل میں فغر ت پیدا ہو جاتی ہے۔

9- جب تک ماس اور خسر زندہ میں عورت کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان دونوں کو رامنی اور خوش ر کے ورنہ یادر کھوا کہ شوہراں دونوں کا بیٹا ہےا کران دونوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر پ نپ پڑھ وی تو یافیا شو ہر مورت سے ناراض ہو جائے گا اور میاں دوی کے خسمتان تعلقات تہم مہیں ہو جا کیں گے۔ای طرح اپنے حیفوں ، دیجہ دول اور نندوں بعد وجوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی برتے اور ال سموں کی دلجوئی میں تکی رہے۔ ور مھی برگز برگز ان میں سے کسی کو نارائش نہ کرے۔ ورنہ دھمیان رہے کہ ان اوگوں سے بگاڑ کا متیجہ میاں بوی کے تعلقات کی خرانی کے سو پھی جی جی سے ورت کوسرال میں ساک اور خسر سے مگ تعمل رہے کی ہر کر جمی كوشش فبيل كرنى بو ہے ، بلكة ل جل كررہے بى ميں بھلائى ہے كيونك ساس اور فسرے بگاڑ اور جھڑے کی بھی جڑ ہے اور یہ خود سوچنے کی بات ہے کہ ماں باپ نے اڑکے کو پال بوس اور اس امید پراس کی شادی کی کہ برحامے علی ہم کو بیٹے اور اس کی دولس سے مہارا اور آرام مے گا کئین دوہبن نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اپنے مال باپ ے الگ تھالگ ہوجائے تو تم خود ہی سوچو کہ دولیمن کی اس حرکت ہے مال باپ کوکس قدر خصہ آے گا اور کتنی جلا بٹ پیدا ہوگی اس لئے کھر می طرح طرح کی بد گمانیاں اور تشم سے فقدہ فساوشروع ہو جاتے ہیں بہاں تک کرمیاں بوی کے داوں میں پھوٹ بیدا ہو جاتی ہے اور جھکڑ ہے تھرار کی نوبت آ جاتی ہے ور چر پورے گھرو اوں کی زندگی سکٹخ اور تعلقات درہم برہم ہوجائے ہیں لہٰذا بہتری ای میں ہے کہ ساس اور خسر کی زندگی بحر برگز برگز مجمعی عورے کو مگ رہے کا خیال بھی نہیں کرنا جا ہے ہاں اگر ساس اور فسر خود بی اپنی خوشی ہے ہیے کو اپنے ہے ا مگ کر دیں تو پھرا مگ رہنے ہیں کوئی حریج نبیں ۔ لیکن اٹک رہنے کی صورت میں بھی اغت و محبت اورمیل جول رکھن انتہائی ضروری ہے تا کہ برمشکل میں پورے کئے کوایک دوسرے کی امداد کا سہاراملکارے اورا تفاق واتی و کے ساتھ پورے کئے کی ڈیمگی جنسے کانمونہ بنی رہے۔ 10- مورت كواكرسسران يم كوكي كليف بويا كوكي بات فاكوار كزر بياتو عورت كورزم ب که برگز برگز میکه عمی آ کر چغلی نه کھائے ، کیونکه سسرال کی چپونی چپونی می باتوں کی شکایت میکہ بیس آ کر مال باپ ہے کرنی ہے بہت عی خراب اور بری بات ہے ۔ سسرال والوں کوعورت کی اس حرکت سے بے صد تکلیف میں ہے کہاں تک کہ دونوں کمروں ٹس بگاڑ اور الزائی جھکڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا انجام ہے ہوتا ہے کے حورت شوہر کی نظروں علی بھی قابل نفرت ہوجاتی ہے اور پھرمیاں دیوی کی زندگی لڑائی جنگٹروں ہے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ 11- مورت كوميا بينة كه جبار تك موسكه اسية بدن اور كيژور كى سفائي ستراني كا خيال ر کھے۔ میل کچلی اور پھو ہزند تی رہے جکہ اپنے شو ہر کی مرضی اور مزان کے مطابق بناؤ مذکار بھی کرتی ہے۔ کم ہے کم ہتھ یاؤں میں مہندی ، تشمی چوٹی ،سرے کاحل وغیرہ کا اہتمام کرتی رہے۔ بال جھرے اور میلے کہنے چل بی شام ہے کہ مورت کا بھو ہڑین عام طور پرشو ہرول کی نفرت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ خدا ندکرے کدشو ہر عورت کے پھو ہڑین کی وجہ سے متنفر ہو جے اور دومری مورتوں کی طرف تاک جما تک شروع کروے تو پھر مورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور پھراس کوئم بھررونے وجونے اور سر پہنے سے سواکوئی چارہ کارٹیل رہ جائے گا۔
12- عورت کے لئے یہ بات بھی خاص طور پر آنائل کا ظاہر کہ جب تک شوہر ورس س اور خسر وغیرہ نہ کھا فی لیس خود نہ کھائے ، بلکہ سب کو کھل چا کر خود سب سے خجر میں کھائے رعورت کی اس اور کی اس اور کی اس اور میں کھائے رعورت کی اس اور میں کہ وا وں کے دل میں عورت کی قدر و منزمت ورجمیت پڑھ جائے گی۔

14- كمرك اغرب الدين ويدين يا جن في ديوراني يا كوني دوسري دوعورتين من يم يكي چکے یا تیل کر رہی موں تو عورت کو جا ہے کرا ہے وقت میں ان کے قریب نہ جانے اور نہ یہ جج کرے کہ وہ " پک شل کیا یا تی کر رہی جی اور با، وجہ سے برگ نی بھی تہ کرے کہ پڑھ بیرے ہی متعلق ہ تم کر رہی بول کی کداس سے خواہ تؤ او ول عن ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیر جو جاتا ہے۔ جو بہت بڑا گنا وہوئے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فساد ہونے کا سب بن جاپا کرتا ہے۔ 15- قورت كويد بحى جائب كدسرال عن اكرساس انتدول يوكوني كام كرت ويجيرة حبت بد اٹھ کر خود بھی وہ کام کرتے تھے۔اس سے ساس اور نندوں کے در میں بیاثر پید ہو گا کہ دو عورت کو اپنا نخمکسار اور رفتی کار بلکہ اپنا مدد گار بچھے بگیس جس سے حود یحو دسماس ، نندوں کے دل میں ایک خاص تھم کی محبت پیدا ہو جائے گی۔خصومیآ ساس بخسر اور نندوں کی بیاری کے وتت عورت کو بڑھ چڑھ کر خدمت اور تی رواری میں حصہ لیر، جائے کہ الی یا تواں ہے ساس، خسر ونندوس بلکہ شوہر کے دل میں عورت کی طرف سے جذب محبت پیدا ہو جاتا ہے اور عورت سارے مگھر کی نظروں میں وفا دار و خدمت گڑار مجھی جائے نگتی ہے اور عورت کی نیک نامی میں

16- عورت كر فرائض مل يجى ب كدا كر شوبر غريب بوادر كريو كام كان ك لخ لوكراني ركنے كى حافت ند بود اپنے كمر كا كر يوكام كائ خودكري كرے ال يل جركر بركزند محبت کی کوئی ذہت ہے ندشرم جناری شریف کی بہت ک روایتوں سے بد چال ہے کہ خود رسول الندملينية كي مقدس صاحبز ادى معفرت فاطمه رضي القدعنها للم يحى يكي معمول تف كه وه ا ہے گھر کا سارا کام کاج خودائے وتھوں ہے کیا کرتی تھیں۔ کنویں سے پانی تجرکر اور اپنی مقدس پیند پرمشک دد دکر یالی لایا کرتی تھیں ،خود بی چکی چدا کر آتا بھی پڑے سی تھیں ۔اس دجہ ے ان کے مبارک ہاتھوں میں کمی کمی چھا لے بڑ جاتے تھے۔ اس طرح امیر کمومٹین حضرت ابو بكر صديق رمني القد تعالى عنه كي صاحب زاوي حضرت اساء رمني القد تعال عنها سيم متعلق بهي روایت ہے کہ ووا ہے غریب شوہر حصرت زبیر رضی اللہ تعالی عند کے یہاں اپنے کھر کا سررا کام كان الني بالقول سے كريا كرتى تيس يهال تك كداوت كو كلات كے سے باغول ميس سے تحجوروں کی مخصیاں چن چن کرایئے سر پراہ تی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی جارہ بھی اہ تی تنمیں اور کھوڑ ہے کو مائش بھی کرتی تھیں۔

17- ہر بیوی کا پہلی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہری آمدنی اور گھر کے افراج ت کو ہمیش نظر کے سے رکھے اور گھر کا فرج اس طرح چلائے کہ عزت و آبرد ہے رحدگی ہر ہوتی رہے۔ گر عورت نے شوہر کو مجبود کی اور شوہر نے بیوی کی محبت میں قرض کا بوجھ اپنے سر پر مخت میں اور خدانہ کر ہے۔ س قرض کا اوا کرنا وشوار ہوگی تو گھر پلو زندگی میں پریش بخوں کا سرس ہوجائے گا ور میاں بیوی ووٹوں کی زندگی نظے ہوجائے گی اس لئے ہر خورت کو الازم ہے کہ مہر وقاعت ہے ساتھ جو پکھے بھی بلے خدا کا شکر اوا کر ہے اور شوہر کی جشتی آمدنی ہوای کے مطابل فرج کر سے اور شوہر کی جشتی آمدنی ہوای کے مطابل فرج کر سے اور گھر کے انجاجات کو ہرگز ہرگز آمدنی ہے بین جے ندا ہے۔

18- عورت كولازم بكرسرال من وينج كے بعد ضداور يهث دهري ك عادت بالكل ع

چوز دے یو فاعورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی ہات ان کی مرضی کے خل ف ہوئی تو ر عصد جس بھی جمکہ گولا ہو کر الف پیٹ شروع کر دیتی جس سیابت بری عادت ہے لیکن میکہ جس چونکہ مال ہاپ اپنی جی کا ناز اٹھ تے جی اس لئے میکہ جس تو ضداور بہت دھری اور غصہ د فیرہ سے جورت کو پچھ ڈیا د ونقصان نہیں پہنچا نیکن سسرال جس مال ہاپ سے نہیں بلکہ س س خسر ور شو ہر سے واسط پڑتا ہے ان جس سے کول ایسا ہے جو خورت کا نار اٹھ نے کو تیار ہوگا۔ س لئے سسرال جس خورت کی ضداور بہت و حری اور خصراور پڑ پڑا پن خورت سے لئے ہے حد تقصان کا سب بن جاتا ہے کہ بود سے سرال والے خورت کی ان خراب عادتوں کی وجہ ہے خورت سے

ہ لکل ہی ہزارہ وجاتے ہیں اور محورت سب کی نظروں میں ذکیل وخوار ہوجاتے ہیں۔
19 - عمو ، سسرال کا ماحول میکہ کے ماحول سے الگ تھنگ ہوتا ہے ور سب نے سے لوگوں سے محورت کا واسط پڑتا ہے اس لئے بی پرچھوتو سسرال ہر عورت کے لئے ایک امتیان گاہ ہے جہاں اس کی ہر حرکت و سکون پر نظرر کی جائے گی اور اس کے ہم مل پر تنقید کی جائے گی۔ نی ماحول ہونے کی وج ہے ماس اور نفووں پر نظرر کی جائے گی اور اس کے ہم مل پر تنقید کی جائے گی اور اس کے ہم مل پر تنقید کی جائے ہی ہوگا ور اس موقع پر بعض وقت ساس اور نفووں کی طرف ہے جلی کی اور طعنوں ، کوسنوں کی گڑوی کڑوی ہوئے ہی بعض وقت ساس اور نفوں کی طرف ہے جلی گئی اور طعنوں ، کوسنوں کی گڑوی ہوئے ہوئے کہ ساس اور نفو می کے دور ان کے طعنوں کوسنوں پر مبر کرے ہائل ہی جواب شدوے اور چیپ ساوھ ہے۔ یہ بہتر این طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے کر سے افتان والقد تھائی ایک ون ایسا سے گا کہ ساس اور نفذی پر خود ہی شرمندہ ہو کر اپنی رہے ہوئی ہے۔ ایسا کرتے دیا تا ہو ایسا گئی گی۔

20- قورت کوسرال میں خاص طور پر بات چیت میں اس چیز کا دھیاں رکھنا جا ہے کہ نہ آق آئی زیادہ بات چیت کرے جوسسرال دالوں اور پڑوسیوں کو نا گوار گزرے اور نہ اتنی کم بات کرے کہ منت وخوش مد کے بعد بھی کچھٹ ہوئے اس سے کہ یے غرور و تھمنڈ کی عدامت ہے جو کے و ہے سوج سمجھ کر ہوئے ورائے زم اور ہیار بھرے مجوں میں بات کرے کہ کی کونا گوار نہ اور ہیار بھرے ہوں میں بات کرے کہ کی کونا گوار نہ سے کرزے اور کوئی ایک ہوت نہ ہوئے جس سے ک کے دل پر بھی تھیں سے تا کہ کورت سس و الوں اور رشتہ تا ہوا ہوں اور پڑوسیوں سب کی تظروں میں ہرداعز بند تی رہے۔

المجمتر میں ہیوگی کون ہے؟ کہ اور پاکھی ہوئی ہدا تیوں کے مت بی سوال پیدا موتا ہے کہ بہتر میں بیوی کون ہے؟ کے اس سوال کا جواب ہے کہ کہتر میں بیوی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کہتر میں بیوی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کہ کہتر میں بیوی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کہتر میں بیوی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کہتر میں بیوی کون ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ کہتر میں بیوی کون ہو کہ کون ہو کون ہو کون ہو کہ کون ہو کہ کون ہو کون ہ

مہمتر میں بیوی وہ ہے :۔1 جوائے شوہر کی فرماں برو ری اور خدمت مرزاری کواپنا فرض منصی سمجھے۔

2-جوديد شويرك تنام حقوق واكرت على كان في ندكر الم

3-جواہے شوہر کی خوبوں پر اھرر کھے اور س کے عیوب اور خامیوں کو ظرائداز کرتی رہے۔ 4-جوخوا تکلیف افعا کراہے شوہر کو آرام پہنچ نے کی جیشہ کوشش کرتی رہے۔

5-جواہیے شوہر سے اس کی آمدنی ہے ریادہ کا مطاب ند کرے اور حوال جانے میں پر مہر ا شرک سرتھ زندگی ہر کرے۔

6-جوالیے شوہر کے ہوائی جنبی عرار پر نگاہ شدۂ الے اندائی کی نگاہ اپ اور پڑنے ہے۔ 7-جو پردے میں رہے اور الیخ شوہر کی عزامت و ناموس کی حواطت کر ہے۔

8- جوشو ہر کے بال اور مکان و سامان ، اور خود پٹی ڈاٹ کوشوم کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و تکہبائی کرتی دہے ا

9-جوالیخ شوہر کی مصیبت میں پنی جائی وہائی تنے ہاتھ اربی وفاداری کا شوت اے۔ 10-جوالیخ شوہر کی زیادتی ورظیم پر بھیشامبر کرتی رہے۔

11-جومئيداورسسرال دونوں گھروں ٿين ۾ ربعزيز اور باعز مت مو۔

12-جو پروسیوں اور سنے جنے والی محورتوں کے ساتھ خوش اخل تی اور شرفت وم وست کا برنا و کرے اور سب اس کی خوبیوں کے مدائ مول۔ 13-جو ند بہب کی پاینداور ویندار ہوادر حقق القد وحقق العباد کو ادا کرتی ہو۔ 14- جوسسرال والوں کی کڑوی کڑوی ہاقوں کو برداشت کرتی رہے۔ 15- جوسب گھر والوں کو کھل پائی کرسب سے شخر میں خود کھائے پینے۔

سماک مہو کا جھکڑا : منارے سدوستان سان کابدائی بہت ہی ال افسوس اور درو ناک سانی ہے کہ تقریباً ہر کھر علی صدیوں سے ساس بہو کالا کی کامعر کہ جاری ہے۔ وہا ک بری سے بردی لڑا بچوں یہاں تک کے لی جنگوں کا خاتر ہو گیا ، کمر ساس بہو کی جنگ عظیم میہ تیں۔ الی منوس لڑائی ہے کہ تقریبا ہر کھر سالڑائی کامید سازنگ ساہوا ہے۔

سن قدر تعجب اور جرت کی بات ہے کہ ماں کتنے یا ذہبیار سے سینے بیٹوں ویا تی ہے اور جب لا کے جوان ہو جات بیں تو لاکوں کی مال سینے بیٹوں کی شاہ کی اور ان کا سر ا کھنے کے کئے سب سے زیاد و ہے چین اور ہے تا رہتی ہے۔ اور گھر کھر کا پہر کا کر اپنے بیٹے کی پھن علائل كرتى بيرتى بيال مك كديوب بيار اور چاد سے بيني كن شاوى رج تى ہو والينے ہینے کی شادی کا سبر و کچھ کر خوشی ہے چھو لے میں ساتی تھر جہ بٹر یب وسن اپنا مید جیموز کر اور اہے ماں یا ہے ، بھائی بہن اور رشتہ ناطہ والوں سے جدا ہو کر اپنے سے ال میں قدم رکھتی ہے ق الکے وہ ساس بنی سبو کی حریف بن کر اپنی بہو ہے لائے کی ہے اور ساس بہو کی حنگ ٹروع ہو جاتی ہے اور بے جارہ شوہر ہاں اور پوی کی لڑائی کی چک کے دو پاتوں کے درمیان کھنے اور پے لگتاہے۔ غریب شوہرا یک طرف ہاں کا حسانوں کے بوجھ ہے دیا ہوااور دوسری طرف میوگ كى محبت ين جَعَرُ ابو مال اور يوى كالرفى كامنظر وكيود كيوركوفت كالمحس على ربت الالا اس کے سے بری مشکل میآن برتی ہے کدائر دوائن لائی میں اپنی ماں کی حمایت آرہ ہے تو وول کے روے وحوے اور اس کے طعنوں اور منید چل جانے کی وحمکیوں سے اس کا عمید کھو سنے لگتا ہے دور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک افظ بول ویتا ہے تو ماں اپنی جی و پکار اور کوستوں سے سارا گھر مر پراٹھا لیک ہے اور ساری براوری شن 'عجورت کامر پیزا آ'زن ہے سے ا

بیوی کا غلام "کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش طبعنے سنتا ہے کہ رنج وغم سے اس کے سینے میں دل میلنے لگتا ہے۔

اس بیں شک نہیں کے س س بہو کی اڑائی میں س بہواور شو ہر تینوں کا پچھے نہ یہ جھے تھور تصور ہوتا ب لیکن میرا برموں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی شل سب سے بڑا ہاتھ ساس بی کا بوا کرتا ہے حالا نکہ ہرساس پہلے خود بھی بہورہ کیکی ہوتی ہے ،تمروہ اسے بہوین کرر ہے کا زبانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے ، اور اس کی ایک خاص وجہ سے ہے کہ جب تک الا کے کی شادی نبیں ہوتی سو فیصدی بیٹے کا تعلق ماں جی ہے ہوا کرتا ہے۔ بیٹر پی ساری کمائی اور جوس وال مجلی او تا ہے وہ اپنی وال ای کے باتھ میں ویتا ہے۔ ورج چن وال ای سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے اور دن رات میں سینکڑ وں مرتبہ امال امال کہد کر بات بات میں مال کو پکارتا ہے۔اس سے ماں کا کلیجہ فوٹی سے پھول کرسوپ بھر کا ہوجا پر کرتا ہے اور مال اس خیاب میں مکن رہتی ہے کہ میں گھر کی مامکن ہوں اور میہ ا بیٹا میر افر ماں بردار ہے بیکس شادی کے بعد جب بینے کی محبت بوک کی طرف رخ کر لیتی ہے اور میٹا پکھے نہ پھواٹی بیوی کو دینے اور پکھوند محداس سے والگ کر لینے لگتا ہے وہ ماں کو فطری طور پر ایک بہت بردا جھڑکا لگتا ہے کہ میں سے و بنے جنے کو پال پوس کر بنر کیا۔اب میے مجھ کونظراندار کرے اپنی بیوی کے قبلہ میں جا، کمیا اب اماں واروں نگارنے کی بج نے دیگر بیگر پارا کرتا ہے۔ اپنی کمائی مجھے ویتا تھا واب بیوی کے ہوتھ ے ہرچیز ان دیا کرتا ہے اب بیل گھر کی مائس نہیں رہی۔ اس خیال سے ماں پر ایک جھد ہے سوار ہو جاتی ہے اور وہ بہو کو جذب حسد میں پٹی حریف اور مدمقابل بنا کر اس ہے لڑائی جھنز ا كرين تلتى ہے اور يہوش طرح طرح كے عيب كالے تكتی ہے اور تشم تسم كے طبعة اور كوستے وينا شروع کر دی ہے۔ بہوشروع شروع میں تو بیانیال کرے کہ یہ بیرے شوہر کی مال ہے پکھ ونوں تک چپ رہتی ہے ،تکر جب س ک حدے ریادہ بہو کے حلق جس انگلی ڈائٹ گئی ہے تو بہو کو بھی پہیے تو نفرے کی حلی آئے گئی ہے چروہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے طعنوں ور

کوسنوں کی تے کرنے لگتی ہے اور پھر معامد پر ہتے بڑھتے ووٹوں طرف ہے ترکی بہتر کی مول و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے بیبال تک کہ گاہوں کی بمباری شروع ہوجاتی ہے۔ پھر ہوھتے بڑھتے اس حنگ کے شععے ساس اور بہو کے خاندانوں کو تھی اپنی لپیٹ بیں ہے ہیتے ہیں اور ووٹوں خاند یوں میں بھی جنگ مختیم شروع ہوجاتی ہے۔

میرے خیال عمد اس ٹرائی کے فاتر کی بہترین مورت بھی ہے کداس بنگ کے تینوں فریق مینی سال بہو ورین تینوں اپنے اپنے حقوق والے کن کواو کرنے نگیں قواقش والقدیق کی جمیشہ کے ہے اس منگ کا فاتر تیمنی ہے بہ ساتینوں کے حقاق بال اعلی میں "اس کو بغور پڑھوں

ل و پن بن بر بسول ال و پر بھا و الدس ال بجو السندا و سے سے زیادہ ہم ہو بیا۔

مہم کے قرالنگی نہ ہم سبو کو بارم ہے کہ اپنی سال او پنی ہال کی جگہ سبجے ور بمیٹ سال کی تعظیم اور س کی فر ہال برداری و خدمت گزری کو اپنی فرض سبجے۔ سال اگری مطاعد بیل وائٹ فرض سبجے۔ سال اگری مطاعد بیل وائٹ کی سال کو پیٹ مطاعد بیل وائٹ کی بیٹ کرے تو خام ہوئی کے ساتھ میں سال کو پیٹ کر النا سیدھا جواب نہ و سے بھکے مہر کرے۔ ای طراح اپنے سسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر النا سیدھا جواب نہ و سے بلکہ مہر کرے۔ ای طراح اس کی زندگی میں ان سے ایک رہنے کی اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لئے اارم سمجھے اور سائی سسم کی زندگی میں ان سے ایک رہنے ک

خواہش نہ ظاہر کرے اور اپنی دیورانیوں ، حضافیوں اور نندوں ہے بھی حسب مراتب جھا ہر تا و ریجے اور پیٹمان لیے کہ مجھے ہر حال میں اتبی لوگوں کے ساتی بندگی بسر کرنی ہے۔

معے کے قرائض :۔ ہر ہے کولازم ہے کہ جب زن المن گھریں آجائے تو حسب وستورا پی دلہن ہے خوب خوب پیار و محبت کرے بیکن ہاں، پ کے اوب واحتر ام وران ک خدمت واطاعت میں ہرگز ہرگز بال برابر بھی فرق نہ کے دے۔ اب بھی ہر چیز کالین وین مال ای کے باتھ سے کرتا رہے اور اپنی رابین کو بھی میں تاکید کرتا ہے کہ بغیر میرکی ہاں اور میرے باپ کی رائے لئے ہرگز نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونی سے اجازت لئے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے۔ اس طرزعمل ہے ساس کے ول کوسکون اقمینان رہے گا کہ اب بھی گھر ق ما لکہ شک ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میر ہے قریاں بردار پی چر برگز برگز بھی بھی۔ وہ بیٹے اور بہوے نبیں بڑے گی۔ جولڑ کے شادی کے بعد اپنی ماںے اپر دائی برسے کتے ہیں اور اپنی دلین کو گھر کی ما لکہ بنا ہی کرتے ہیں عمومان سے محمر میں ساتی بہو کی لڑا ئیاں ہو کرتی ہیں تیمن جن گھروں میں ساس بہواور بیٹے اپنے مدکوروبال فر کئے ؟ خیال رکھتے ہیں ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی توبت ہی نہیں ہتی ۔اس لئے ۔ مد ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائعن اور دومروں کے حقوق کا خیال ولحاظ رحیں ۔ خداد کر بیم سب کوتو نیق دے اور ہرمسلم ان کے کمر کوامن وسکون کی بہشت بنادے۔ ( آئین )

ے سرون کے حقوق فی : ۔ اللہ تق لی نے جس طرن ۱۰وں کے بیچے حقوق عورتوں پر ازم فرمائے ہیں ای طرح عورتوں کے بھی پیچے حقوق مردوں لازم تخبر دیئے ہیں جن کا اوا کرن مردوں پرفرض ہے۔ چنا نچے قرآن مجید ہیں ہے او کھٹ ٹ الکدی علیہ ل بالمععووف ۱۱ بعی عورتوں کے مردوں کے اوپر ای طرح کچے حقوق ہیں جراح مردوں کے تورتوں پرانتھے برتاؤ کے ساتھ ۔ ای طرح رسول المقدیق نے فرمایا ہے کہ ان بی اجھے ہوگ وہ ہیں جو تورتوں کے ساتھ ساتھ اوپر آئی کی استھے ہوگ وہ ہیں جو تورتوں کے ساتھ اسلام (مَشَنُوةَ شَرِيفِ يَ2 ص 280 كُبْتِهِ لَي )

اور حضور ملیدالصنوق والسلام کا یہ بھی قربان ہے کہ 'میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ہذاتم وگ میری ومیت کو قبول کرویہ''

(منتخوة شريف ت2 س 280 محتاب ألي)

اور ایک حدیث شریف ش بی بی بی بی کا الونی موکن مرد کی مومد مورت سے بغض ونفرت شدر کھے کیانکہ الرعورت کی کوئی ماات بری معوم جوتی موتو اس کی کولی دومری عاوت پاند بیرہ بھی ہوگی۔'' (مقموة شریف ن کے مسر 280 کا بال)

حدیث کا مطلب ہے کہ ایسا تیم موگا کہ کی گورت کی تمام عاد تیل قراب ہی ہوں بلکہ اس میں پکھا چھی برق برشم کی عاد تیل بوں گی۔ قوم اکو چاہئے کہ گورت ن صرف نے قراب بیا اتوں ہی کو نداد کیکٹا رہے جگہ قراب عاد توں سے ظر پھیر کر س کی اچھی بیا توں کو بھی دیکھ کر ہے۔ بہر حال اللہ ورسول نے کورتوں کے پھر بھوتی مردوں کے اوپرایا زم قرار دے دیے ہیں۔ بہذام مرد پرمنر داری ہے کہ بینچ تھھی بولی بدی توں پر عمل کرتا رہے ۔ ار شرخدا کے در بار چی بہت برا تا بڑا ر

1- ہر شوہر کا اور اس کی بیوی کا بیاتی قرض ہے کہ ووائی بیوی کے تعالیہ ، پہنچ اور رہے
اور دوسر کی ضرور یاست زندگی کا اپنی حیثیت کے معابل اور اپنی طاقت بھر استظام کرے اور ہر
وفت اس کا خیال رکھے کہ بیا اندگی بندگی میرے نکائ کے بعد طس میں بندگی ہوئی ہے اور بیا
سیٹے مال باپ ، بھائی بہن اور تما معز ہر وا تقارب سے جدا ہو رضم ف میری جو کرروگئ ہے مر
میری زندگی کے وکھ سکھے میں برابر کی شریک بن گئی ہے۔ اس سے اس کی زندگی کی تمام
ضرور بات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے ۔ یادر کھوا کہ جو مردا پی لا پروائی سے اپنی بیویوں کے
خال و فنقہ دورا خرجات زندگی کا انتظام مرابیس کرتے وہ بہت بڑے گئیار انتقاق العباد میں گرقار

2- عورت كالياجى تل ب كد شوير ال باستراكاحق واكرتار بيد شريعت على ال كالوفي حدمتم رئیں ہے گرکم ہے کم اس قدرتو ہو، تی جا ہے کہ فورت کی خواہش ہور کی ہوجا یہ کرے وو وہ ادھر آدھر تاک جھا تک نے کرے۔ جوم ناان کر کے بویوں سے ایک تھیگ رہے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق نہیں ، کرتے ووحق لعباد لینی بیون کے حقوق میں کر نقار ور بہت بڑے مبلکار بیں۔ اگر فد نے کرے شو بر کی ججوری سے اپنی مورے کے سی حق کوند اور كر علية شوير برارزم بي كرمورت ب ل كال في كومهاف كراب ويوي ب س في كي لتني اجميت ہے اس بارے ميں عدمة امير الموشين فاروق اعظم رمني الله عنه كا اليد واقعه بہت زیادہ عبرت فیز وبھیجت آمیر ہے۔ مقول ہے کہ میر الموضین دات کوریایا کی فیر کیے گی ک لے شہر مدید میں گشت کررہے تھے ہو تک کید مکان سے درون ک شعار پڑھنے کی آواز کی۔ ے ای جگہ کوڑے ہو گئے ور قورے سے آتے کیا گورٹ یے شعر بڑے تی ور ان کے لیجہ میں ية هاري فحي كس

فَوَ اللَّهُ لُوٰلًا اللَّهُ تُنْحُسَى عوالله

لرُحوح من هذا لشر يُر حواله

یعنی خدر کانشم مرخد، کے عذابوں یا ایس ند ہوتا تو ماہ شیداس بیار پائی کے کرار سے جینش میں حاقے۔

امیراموشین نے میں کا تھھٹا ہے کہ جعدہ ہوا کہ اس مورت کا شوم حماہ کے سابعہ بیل عرصہ در زے ہاہر کیا ہوا ہے ادریا جات اس کو یاد کر کے رہے اٹم جس میہ شعر پڑھتی رہتی ہے۔ امیر کموشین کے دل پر اس کا آٹا کہ الڑ پڑا کہ تو رائی آ پ نے تمام سے سالا رہ ل کو ہے فرمان کارہ جیبی کہ کوئی شاہ کی شد وافر تی ہور ماہ ہے ریاد واپٹی دیوی ہے جدا ندرے ( انہوں کا انہاں کا کا نا میں کا کا نا میں کہ کا کہ انہاں کو بیا کہ کا کا نا میں کہ کوئی شاہ کی شد وافر تی ہور واپٹی دیوی ہے جدا ندرے ( انہوں کا کا کا نا میں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کہ کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کی کر کران کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کر کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کر کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر کیا گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کر کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کا کہ کر کے کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کی کر کا کہ ک

3- مورت كو بلاكى برئے قسور كى كى بركز بركز تد مارے درمول النستي في الله مايا ہے ك

کوئی شخص عورت کواک طرح ند مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے بھر ووسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔

### (مقوة شيف ن2 س 280 مجتبال)

ہاں اسٹیا گرمورت کوئی پڑ تھور کر ہیتے تا ہدیہ سنے یا دکا دسینے کے لئے تمیں باقد مورت کی اصارتی اور تنجید کی نیت سے شوہراس کو مارسکن ہے۔ تکر مارے بیس س کا پوری طرح احیا ن رہے کہ اس کوشد ید چوٹ یا رخم نہ پہنچے ۔ (قرآس مجید)

فقد کی کمایوں میں لکھا ہے کہ شوہرائی ہوگ و جار یا توں پرسز و سے سکتا ہے اور وہ جار یا تھی یہ جیں۔

1- شوہرا چی دیوی کو بناو سنگار اور صفائی ستند کی کافتم دیسے نیکس چر بھی ، وچو ہے اور میلی کچیبی آپ دہیں۔

> 2- شوہر سمبت کرنے کی خوابش کرے اور ہوگی بااکس عذر شرقی منع کرے۔ 3- عورت چیش اور جنابت سے منس نہ کرتی ہو۔

4-بادمد تمازترك كرتي مو

ال چاردں صورتوں میں شوہر کورہا ہے کہ پہنے بیوی کو سمجھ سے اگر وان جائے تو بہتر ہے ورف ڈرائے وھمکائے۔اگروس پر بھی نہ وسنے تو اس شرط کے ساتھ وارنے کی اجازت ہے کہ مند پر نہ مارے اور کہی بخت مارنہ مارے کہ بڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زشم ہوجائے۔

4- میں ہوی کی خوشگوارز ماگی ہمر ہوئے کے سے جس طرح مورق کومردول کے جذبات

کا کا ظار کھنا شروری ہے ای طرح مردول کو بھی الازم ہے کہ محورتوں کے حذبات کا حیاں رکھیں

ورند جس طرح مرد کی ٹارائنگی ہے مورت ک زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی طرح عورت کی ارائنشی

بھی مردول کے سئے وہاں جو جاتی ہے۔ اس لئے مرد کو طازم ہے کہ محورت کی صورت و

میرت پر طعنہ ند مارے اور مورت کے میکہ وا وں پر بھی طعنہ زنی اور کات جین نہ کرے ۔ نامورت

کے مال باپ اور عزیز وا قارب کو گورت کے سامنے برا بھلا کیے کیونک ان باتوں ہے ہے۔
دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوجاتا ہے۔ جس کا ہتیجہ یہ بوتا ہے کہ باب بوگ کے درمیان ناچاتی پیدا ہوجاتی ہے اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جس اور گفتر ہے سے بنکے بک عذاب جان بن جاتی ہے۔

5-مردکو چاہئے کہ خبر دار ، خبر دار ، بھی بھی اپنی عورت کے رہنے کی دوسری عورت نے حسن او
جہ لیاس کی خویوں کا ذکر شکر ہے درت ہوی کوفورا ہی بدگی فی اور بیشیہ ہوجا ہے کہ نا تھی ہما
شوہر کا اس عورت سے کو فی سائٹ گائٹھ ہے یا کم ہے کم قبلی دگاؤ ہے اور بید خیال گورت کے دل کا
ایک ایسا کا نائے ہے کہ عورت کو ایک لی کے لئے بھی مبر وقر ارتھیب نہیں ہوسکتی و او کہ جس
طرح کو کی شوہراس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسر ہو سکتی و او کہ جس
طرح کو کی عورت بھی ہرگز ہرگز بھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہراک دوسری
عورت سے تعلق ہو، یک قر تجر برش ہر ہے کہ اس معامد عمی عورت کے جذبات مورف جنہات مورف جنہاں معامد عمی عورت کے جذبات مورف جنہات مورف جنہات اس معامد عمی شوہر کو الدرم ہے کہ مت ذیادہ
سے کمین زیادہ یورہ یک خواد کر جواکر تے ہیں انہذا اس معامد عمی شوہر کو الدرم ہے کہ مت ذیادہ
دختیا طار کے ورشہ بدگھانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و یر باد کردے گیا۔

8-مرد بااشدگورت پر حاکم ہے۔ لبذا مردکو یونی حاصل ہے کہ دیوی پر اپنا تم بال نے کر پر مرد کے لئے یو خروری ہے کہ پٹی بیوی ہے کی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے براز ن حاشت ہے ہم بو یا وہ کام اس کو اختیائی ناپیند ہو کیونکہ اگر چہ تورت جرا قبراً وہ کام کرا مان محراس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی جس سے میاں بیوی کی خوش حرائی کہ مرگ میں پکھے نہ پکھی خرور پیدا ہو جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی می اللہ ف بیدا

7- مرد کو جا ہے کہ فورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لئے ردک ٹوک کرتا رہے ہیں۔ اور خصہ کے ایراز میں اور بھی محبت اور پیار اور النمی خوشی کے ساتھ بھی بات چیت کرے۔ یوسے واثبت ا بنی مو چھ جی ڈیڈا با ندھے پھرتے ہیں اور سوائے ڈائٹ پھٹکار اور مار پیٹ کے پی بیوی سے کہتی کوئی بات ہی تبیل کرتے تو ان کی بیویاں شو ہروں کی عمیت سے مایوں ہو کر ان سے نفرت کرنے گئی جی اور جولوگ ہر وفت بیویوں کا ناز اٹھاتے رہے ہیں۔ اور بیوی لا کھوں منطیس کرے گر چر بھی پینٹی کی طرح ان کے سامنے میو دک میاوئ کرتے رہے ہیں ان لوگوں کی بیویاں گئاخ اور شوخ ہو کر شو ہروں کو اپنی انگیوں پر نچاتی رہتی ہیں۔ اس سے شو ہروں کو اپنی انگیوں پر نچاتی رہتی ہیں۔ اس سے شو ہروں کو چاہے کہ دھر سے ان سے شو ہروں کو جائے کہ دھر سے است

درگی و زمی جم در به است چوناصد که جراح و مربم ند است

یعی بخی اور فری دونوں اپنے اپنے موقع پر بہت مچھی چیز ہے جیسے فصد کھو لنے والد کے زخم بھی لگا تا ہے اور مرجم بھی رکھ ویتا ہے۔ مطلب ہے ہے کہ شوہر کو جائے کہ مد بہت ہی کڑوا ہے نہ بہت ہی چینھا ، بلکہ فتی اور فری دونوں پرموقع کی مناسبت سے قبل کرتا رہے۔

9- مؤرت گراپٹے میکہ سے کوئی چیز ااکر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کوچ ہے کہ اگر چہ وہ چیز یالکش بی گھٹیا در ہے کی ہو، مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہ بیت بی تپاک اور انبز کی جوہ کے ساتھ اس کو تبول کرے۔ اور چند الفاظ تعریف کے بھی مورت کے سامنے کہر دے تا کہ مورت کاول بردہ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہوجائے۔ نبر دار قبر دار قورت کے بیش کے ہوئے تفول کو کہ کہ گرز تہ تھکرائے۔ نداس کو حقیر بتائے تداس بھی عیب نکالے ورنہ قورت کا ول ٹوٹ جائے گا ورائے مرائ کا حوصلہ بہت ہوجائے گا۔ یادر کھو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑ جا سکت ہے محر ٹوٹا ہو ول بری مشکل ہے جز تا ہے اور جس طرح شیشہ جز جائے کے بعد تھی اس کا دائے نہیں ختا اس طرح میں مقد اس کا دائے نہیں ختا اس طرح میں موجائے کے بعد تھی اس کا دائے نہیں ختا اس طرح میں دائے دھیں ہی روجاتا ہے۔

10- عورت اگر بیار ہوجائے تو شوہر کا بیا خل تی فریغہ ہے کہ عورت کی تم خواری ور بیار داری ہیں ہرگز ہرگز کوئی کوتا ہی شہر کرے۔ بلکہ اپنی ولداری و ولجوئی اور بھاگ دوڑ ہے عورت کے ول پر یفتش بھاد ہے کہ بیر ہے شوہر کو بھے ہے جد محست ہے۔ ای کا بھیجہ بیہوگا کہ تورت شوہر کی خدمت ہے۔ ای کا بھیجہ بیہوگا کہ تورت شوہر کی خدمت گز اری ہی اپنی جان بڑا دے گی۔ شوہر کی خدمت گز اری ہی اپنی جان بڑا دے گی۔ 11-شوہر کوچاہے کہ پنی بیوی پر اعتباد اور بھر وسر کرے اور گھر بلو معاملات اس کے بیر دکر دے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو بیچاہے اور اس کا وقار اس می خود اعتبادی بیدا کرے اور وہ بیت کی دوئی اور کوشش کے سرتھ گر بلو معاملات کے انتظام کو سنجا ہے۔ رسوں النسطین نے فر میا شروی دوئی اور کوشش کے سرتھ گر بلو معاملات کے انتظام کو سنجا ہے۔ رسوں النسطین نے فر میا خداد ترقی دوئی اور کوشش کے سرتھ گر کی گران اور می فقل ہے اور اس معاملہ شرکورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی اور کی فقل ہے اور اس معاملہ شرکورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی کی جورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی کی جورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی کورت اس کی جورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی کی کر گران اور می فقل ہے اور اس معاملہ شرکورت سے آیا مت بھی خداد تداکہ دوئی کہا

یوی پراعتاد کرنے ہے ہے یہ ندو ہوگا کہ وواسینے آپ کو گھر کے انتظامی معاملات ہیں ایک شعبہ کی ذمہ در مذیل کرے گی اورشو ہر کو ہڑی حد تک گھر بلو بھینز دن ہے ہی تال جائے گی اور سکون واطمیناں کی زندگی نصیب ہوگی۔

12- مورت کااس کے شوہر پر ایک حق ہے کہ شوہر مورت کے ستر کی راز والی ہاتوں کو ورت کے ستر کی راز والی ہاتوں کو دومرول کے سامنے تد بیان کر سے بلکداس کو راز بتا کر اسپے دل بی میں رکھے کیونکد حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسوں النستین کے نے فر مایا ہے کہ خدا کے فر دیک برترین شخص وہ ہے جو بی بیوی کے رسوں النستین کے بردہ کی باتوں کولوگوں پر ظاہر کرے دراتی بیوی کودوسروں کی بیوی کودوسروں کو بیوی کودوسروں کی بیوی کودوسروں کو بیوی کودوسروں کی بیوی کی بیوی کودوسروں کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی کودوسروں کی بیوی کودوسروں کی بیوی کی بیوی کودوسروں کی کودوسروں کی کودوسروں کی کودوسروں کی کودوسروں کی کودوسروں کی بیوی کودوسروں کی کودوسروں ک

#### (مىلى شرىف ق1ص 464)

13- شوہر کو جائے گر بیوی کے سامنے آئے قریملے کچیے گندے کیزوں ہیں ندآئے بلکہ
بدن اور باس و بستر وغیر وکی صفائی ستحرائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ کیونک شوہر جس طرح
بیر چاہتا ہے کداس کی بیوی بناؤ ستگھار کے ساتھ د ہے۔ اس طرح محارت بھی بید جاہتی ہے کہ میرا
شوہر میلہ کچیا، ندر ہے ۔ البندامیاں بیوی دونوں کو بھیشدا یک دوسرے کے جذبات و احساسات کا
لیا در دکھن خروری ہے۔ رسول النعظیم کو اس بات ہے شخت نفرے تھی کد آوی میل کچید بنا رہے
اوراس کے بال الجھے رہیں ۔ اس صدیت پرمیاں بیوی دونوں کو بھی گرت تھی کہ آوی میل کچید بنا رہے

14- مورت کااس کے شوہر پر یہ بھی جن ہے کہ شوہر ہورت کی نند ست اور بناؤ سنگار کا سوہان لینی صابون ، تیل تنظمی مہندی ، خوشبو و غیر وفر اہم کرتا رہے تا کہ مورت اپنے آپ کوصاف ستھری رکھ سکے اور بناو سنگھار کے س تھور ہے ا۔

15-شوہر کو جا ہے کہ معمول ہے بنیود باتوں پراٹی ہوی کی طرف سے بدگمانی ندکرے بلکہ اس معاملہ میں ممیشہ احتیاط اور مجھ داری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شب دت کی بنا پر ہوی کے او پر الزام لگانا یا بدگی نی کرنا بہت براگ ہے۔

صدیت شریف ش ہے کو ایک دیباتی نے رسول التبعیق کے دربار میں جا منر ہوکر کہا کہ
میری بیوی کے حکم سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کالا ہے اور میرا ہم شکل میں ہے۔ اس لئے میرا
خول ہے کہ یہ بچہ میراثیں ہے۔ دیباتی کی بات من کر حضور علیالصوق والسلام نے فراہ یہ کہ کیا
تیرے پاس بچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ آپ نے
فراہ یہ کہ تہمارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہ کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فراہ یہ
کہ کیا ان جی پچھ فوری رنگ کے ہی ہیں یا تیم یا اس نے کہ کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فراہ یہ
کہ کیا ان جی پچھ فوری رنگ کے ہی ہیں یا نیم یا اس نے کہ کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فراہ یہ
کہ کیا ان جی پچھ فوری رنگ کے ہی ہیں یا نیم یا اس نے کہ کہ یہ کہ بی بی پھھ اونٹ فوری کی سے اور

کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ویباتی نے جواں یا کہ میرے سرخ رنگ کے اونوں کے باپ داداؤل بیس کوئی ف کی رنگ علی اونٹ رہا ہوا۔ س کی رنگ نے اس کو اپنے رنگ میں کھنجی لیا ہوگا۔ اس لئے سرٹ ونوال کا بچے فاکی رنگ ہوا۔ بیس کر حضور علی ہے ارشاد فر مایا کہ مکن ہوگا۔ اس لئے سرٹ ونوال کا بچے فاکی رنگ کی ایک میں سے ترجمارے باپ داداؤل میں بھی کوئی کاے رنگ کا جوا ہو۔ اور اس کی رگ نے تہارے بیچ کوئی کاے رنگ کا جوا ہو۔ اور اس کی رگ نے تہارے بیچ کوئی کاے رنگل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی اسے دیگ کا بنالی بواور ہے بچ س کا دیکل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی سے موجود کی سے دیکھ کی بیٹالی بواور ہے بچ س کا دیکل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی موجود کی دیگھ کی کا بنالی بواور ہے بچ س کا دیکل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی سے دیگھ کی بیٹالی بواور ہے بچ س کا دیکل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی دیکھ کی بیٹالی بواور ہے بچ س کا دیکل ہوگیا۔ ( بنی ری نے می موجود کی دیکھ کی بیٹالی بواور ہے بچ س کا دیکھ کی بیٹالی بواور ہے بیٹالی بواور ہے بیٹالی بواور ہے بھی کوئی کا بیٹالی بواور ہے بھی کوئی کا بیٹالی بواور ہے بیٹالی بیٹالی بواور ہے بواور ہے بواور ہے بواور ہے بواو

اس حدیث ہے صاف قلام ہے کو گفل ٹن کا بات پر کہ بچائے ہاہم شکل نہیں ہے حضور علیہ العسوۃ والسلام نے اس ویبائی کوال کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے سی بنچ کے مصفور علیہ العسوۃ والسلام نے اس ویبائی کوال کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے سی بنچ کے ہارے جس مید کہرے کے اور سال کے کہ مید میرا بچر نہیں ہے۔ مدا اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ کھنل شہد کی بنا ہرائی بیوی کے اور برائزام کا ویتا جا نرمیں ہے کہ بہت بڑا ممناہ ہے۔

16- اگرمیں یوی ش کوئی اختیاف با ثبرگی پیدا ہوجائے تو شوہر پر ، زم ہے کہ طلاق دسینے ش ہرگز ہرگز جدی ندکر سے بکدان نصر کو مضبوط کر سے اور خصر از جائے تے بحد مختذ ہے وہ ماغ سے سوی بی دکرا ور لوگوں ہے شورہ سے کر بیغو دکر سے کہ کیا میال بیوی ش نباہ کی کوئی صورت ہو تکی ہے وہ نہیں ؟ گر بناد درباہ کی کوئی شکل نگل آئے تو ہرگز طان ق ندو سے کیونکہ طان تی کوئی الی کیونکہ طان تی ندو سے کیونکہ طان تی کوئی الی کیونکہ طان تی جے درمان سال الی کوئی شکل نگل آئے کہ طال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے ذر کے تا بہتد بیدہ چیز طان تی سے ال

(ابر ع 1 ص 303 ياب كراسة العلا ق كتب ل)

اگر خدانخواسته ایک بخت ضرورت پیش سے کہ طان آن دینے کے سوا کوئی چارہ شدر ہے تو ایک صورت میں طان دینے کی اجازت ہے۔ ار نہ طان آن کوئی اچھی چیز نیس ہے۔

بعض جائل ذرا ذرا کی یا تو ب پر اپنی باز و طال ق دیتے جیں اور کیسر بیجھتا ہے جیں اور عالموں کے پاس جموت بول ہو ب کر مسئلہ دِنچتے پھرتے میں ۔ بھی کہتے جین کہ غصہ جس طانا ق دی تھی بھی کہتے جین کہ طار ق دینے کی نیت نیر تھی غصہ جس بار اختیار طار ق کا لفظ نگل کیا ۔ بھی کہتے ہیں کہ تورت باہواری کی جات میں تھی۔ کہتی کہتے ہیں میں نے طاق دی گر ہوئی نے طاق کی تعریب کے حال کی تعریب کے اس سب صورتوں میں طلاق پڑ جاتی ہے اور بعض تو سے بد نصیب ہیں کہ تین طلاق پڑ جاتی ہے اور بعض تو سے بد نصیب ہیں کہ تین طلاق میں دے کر حصوت ہوئے ہیں کہ ایک ہی ہار کہا تھ اور یہ کہہ کر ہیوی کو رکھ میستے ہیں اور تحر تجرز نا کارٹی کے کہ وہی پڑے رہتے ہیں۔ ان طاعموں کو اس کا احس سی میسی ہوتا کہ تین طاق کے بعد محدت ہیوگ میس دہ جاتی ۔ جگہ وہ ایک اسک جنی محدود ایک اسک جنی محدود ایک اسک اس کا احس سی میسی ہوتا کہ تین طاق کے بعد محدت ہیوگ میس دہ جاتی ۔ جگہ وہ ایک اسک جنی محدود کر ہے ہیں ہوگئے ۔ خداوند کر کیم ان کو گورت ہو جاتی ہی تبییں ہوسکت ۔ خداوند کر کیم ان کو گورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حد الد کراہے میں سے دو جادہ و کا ان بھی تبییں ہوسکت ۔ خداوند کر کیم ان کو گورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حد الد کراہے میں سے دو جادہ و کا ان بھی تبییں ہوسکت ۔ خداوند کر کیم ان کو گورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حد الد کراہے میں سے دو جادہ و کا ان بھی تبییں ہوسکت ۔ خداوند کر کیم

17۔ گرکس کے پائی دو بیوی بیاس سے زیادہ ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تا اس بیویوں کے درمیوں عدل اور ہر بری کا سوک اور برتاہ کر ہے۔ کا سے مکان میں بان میں بان میں بان درمیوں عدل اور ہری کا سوک اور برتاہ کر ہے۔ کا سے مکان میں بان میں بان کا جیزوں فرض تی اس معاملات میں ہرابری ہرتے ۔ ای طرح ہے بیوی کے پائی دات گر رہے کی باری مقرر کرنے میں میں ہری کا خیاں ہو تا تا ہے ہیاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تر میں میں بری کا خیاں ہو دوحق انعباد میں گرفتر داور عذا ہے جہنم کا جین دارہوگا۔

عدیت شریف شریف میں ہے کہ'' جس محتص کے پائی دو بیویاں ہوں اوراس نے ان کے درمیان عدر اور برابری کا برتا و نہیں کیا تو اور قیامت کے ون میدان محشر میں اس عاست میں انتحایا جانے گا کہ اس کا '' دھا مدل مفتون (اوان کا ہوا) ہوگا''۔

#### (1365/13347)

18۔ ٹریوی کے کسی توں و فعل ، مدخونی ، سخت مزیق ، ریان ور ری وغیرہ سے شوہر کو بھی مجھی اڈیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو جائے کے مہ وفل اور برداشت سے کام سے ۔ کیونکمہ عورتوں کا نیز ھاپن ، یک فطری چیز ہے۔

رسول المعلقة في قرما يا ب كـ "عورت معفرت ومعليه السلام ك مب سے تيره كيسى سے

پید کی گئی ہے۔ اگر کوئی فیض میزھی پہلی کوسیدی ۔ نے کی کوشش کرے گا قو پہلی کی مڈی ٹوٹ

جائے گی مگر وہ بہلی سیدھی نہیں ہو سکے گی رفعیک ن طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالی بی

سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو بیاؤٹ ہو انگی مدا اگر کورت سے فا کدوا فوا نا ہے تو اس کے

میز ھے پن کے باو جوداس سے فا کدوا فوا لو بد الکی سیدھی بھی ہو بی نبیل سکتی جس طرح میزھی

پھی کی ہڈی بھی سیدھی نہیں ہو بھی ا

#### (779 \$ 23 3/15)

19 مٹوہر کو چاہیے کہ مورت کے اخراج ت کے بارے میں بہت زیادہ بھی ور تنوی نے کرے ندھد سے زیادہ نفول فرچی کرے۔ اپی کی کود کھے کر بیوی کے فراج ت مقرر کرے ندا چی طاقت سے بہت کم نداخی طاقت سے بہت یا ہ۔

مسلمان عورتوں کا پروہ ۔ اللہ ورس مل جالہ وسلی اللہ ملیہ استہ اللہ اسان فطرت کے تقاضوں کے مطابق مدکاری ہے اور ادارہ و بعد کرنے کے لیے محورتوں کو پروے میں رکھنے کا تھم دیا ہے۔ پروے کی فرمنیت اور اس کی ایجنہ قر آن ججید اور حدیثوں سے تابت ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں اللہ تھی کی نے محورتوں پر بروہ فرالیاں ماتے ہوئے رش دفر والے کہ۔ وفسون فسی نینو فسی نینو کی گئی و لا تم این این گھروں کے اندر ربود اور بے پردہ بو فیسٹ فیسٹر نیسٹر کی کر گھوتی پھرتی ہیں۔

الاوسی (پررہ 22 رکوئے 1) ہیں مورش بے پردہ بر انکل کر گھوتی پھرتی ہیں۔

اس آیت میں احد تھ اللہ نیسٹر ماف صاف طور قوں پر پردہ فرش کر سے بیسٹم دیا ہے کہ دہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زبانہ جاہیت کی بے حیائی و بے پردگ کی رہم کو چھوڑ دیں۔ تر بات جاہیت میں کندر کریس منور کر بے پردہ نگلتی تھیں اور جاہیت میں کندر میں اسلام نے اس بے پردگ اور بازاروں اور مینوں میں مردوں کے ووش بدوش گھوتی پھرتی تھیں اسلام نے اس بے پردگ اور بے بیار نگلتی اور اگر کے مدور میں اور بدر مشرورت بہرنگلتی اور اگر کے بردہ فیسٹر در میں اور بدر مشرورت بہرنگلتی اور اگر کے بہرنگلتی اور اگر کے بردہ نگلتی باؤ منگار کرکے بردہ نگلیں بلکہ پردہ کے ساتھ باہرنگلیں۔

مدیث شریف میں ہے رسول القد اللہ فائے فروایا ہے کہ ''عورت پرد ہے میں رہنے کی چنے ہے جس وقت وہ ہے پردہ ہو کر یا ہر گاتی ہے تو شیطان اس کو جو بک جما تک کرد کھتا ہے۔'' (تریذی ن 1 ص 140)

اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اثر ااتر اکر چلنے والی مورت کی مڑال اس تاریجی کی ہے جس میں بالکل روشنی می ند ہوائے۔ (تر ندی ج 1 مس 139)

ی طرح حضرت ابوموی اشعری رضی انتدعت سے روایت ہے کے "حضور اقد سائل کے نے فر مایا جومورت خوشیولگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاک لوگ اس کی خوشیوسو جمعیس و محورت برجلن ہے۔" (نسائی)

پیاری بسنوا آن کل جومورتش بناؤ سنگار کرے اور عربیاں لیاس پیکن کر وخوشیو نگائے بالا پروہ بازاروں میں گھوئتی پھرتی میں اور سینما ہتھیئر و ں میں جاتی میں وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصد کرلیل کدو و کون میں ؟ اور کیسی میں ؟ اور کتنی بیزی آسبگار میں؟

پر وہ عزات ہے ، بے عزائی خبیل ۔ " فائل بعض عدمتم کے دشمنان سوام مسلمان موروں کو برد وجی رکھ کرعورتوں کی ہے مسلمان موروں کو بید کہ کر برکا یا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پرد وجی رکھ کرعورتوں کی ہے مزائی کی ہے اس لیے عورتوں کو پردوں سے اکل کر ہر میدان جی مردوں کے دوش ہروش کوزی ہو جو جانا چاہیے ساتھر پیاری ہمنوا خوب مجھی طرت سجھالو کہ ان مردوں کا یہ پرو بیٹینڈ وا آنا ممند والد گھناؤ نا فریب اور وجو کہ ہے کہ شاید طاب کہ بھی طرت سجھالو کہ ان مردوں کا یہ پرو بیٹینڈ وا آنا ممند والد

اے مندکی بندیواسی انساف کردکرتمام کا جی کھی پڑی رہتی جی اور ہے پردورہتی جی گر قرآن شریف پر بھیشہ نظاف چڑھا کراس کو پردے میں رکھا جاتا ہے تو بناؤ کیا قرآن مجید پر نظاف چڑھانا بیقرآن شریف کی عزت ہے یا ہے عزتی ؟ ای طرح تمام دیو کی مجدیں تکی اور ہے پردہ رکھی گئی جی بھر خانہ کے عزت ہے یا ہے عزتی ۔ تمام دیو کو معلوم ہے کرقرآن مجید ور مقدر بر نادف چڑھانا اس کی عزت ہے یا ہے عزتی ۔ تمام دیو کو معلوم ہے کرقرآن مجید ور تعید معظمہ پرنادف چڑھا کران دونوں کی عرت وسطمت کا سان کی گی ہے کہ تمام کی وال میں سب سے افضل داعلی قرآن مجید ہے اور تم مرسجدوں میں فضل واعلی کے معظمہ ہے۔ اس عرح مسلم ب عورة ب کو پرا و کا تقم و ہے تر القد و رسول کی طرف سے س بات کا احدال کیا تھیا ہے کہ قوم یالم بن تمام عورة ب میں مسلمان محورت تمام عورة ب سے افضل واطل ہے۔

بیوری ہموا ہے تیں کو اس کا فیصد کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عوروں کو پردویش رکھ کران کو کر سے بڑھانی سے یا سان ہے تی ان ہے۔

کن لوگول ہے بروہ فرض ہے"؛ نیر محرمر دخو واجنی موجو ہ رشندوار ہور رین مو یا گھا ہے الدر مراکیک ہے پر مرکزی محرت پر فرطن ہے ماں ال مردوں ہے ہو محرت سے محرمہ ہوں ان سے پردو آر ما محورت پر ڈیٹن ٹیمن کے ماہ دومر و میں جس سے محدت کا نکار مجمعی بھی اور سی صورت میں بھی جا تر نہیں ہو سکت پہشا ہاہے ، ۱۹۱۰ پیجا، عاموں، باتا، یعی فی جھتیج، بچا بې د پوتاه يو اسر اسران و گول سته پردونته وري شين سند څپه محرم و ومرد ژبې چې ست طورت کا نکال در سکتا ہے جیسے پتی ۱۹ بھائی ، واقع سار ۱ بھائی ، چوچھی زاد بھائی ، خاساز ۱ بھائی ، جیسے، وج رو فیره په سب مورت کے فیر تحرم میں ور ان سب وگول سے پروه کرنا مورت پر ذخل ہے۔ معدوستال میں ہے۔ بہت ہی معط اور خواب شریعت روائ ہے کے محورتیں ہے وابوروں ہے بالکل ی پرد و کئیں کر تش ، بلک یوروں ہے تنمی لمراق واوران کے روتھ یا تھا پائی تک کرے کو ہر کہیں سمجھتیں، جاا تکہ و پرعورت کا محرم نہیں ہے ان سے دومرے تمام فیر محرم مرووں کی طراق عورة بالا الارول سے بھی پر و کر و فض ہے ، جکہ صدیث شریف علی قریباں تک و بوروں ہے يردوك اليديك "العصو الموت" " يني ووراور مع كال عن ايدي قط الدي جے کہ موت اور محورت کو دیور ہے ای طرح دور بھا گیا جائے جس طرح والے والے ہے ہے بحارثة ين \_ (مقنوة ن 2 م 268)

بہر حاں خوب المجھی طرت میجو و کے ہو تیر مجرم سے پر دو فرض ہے۔ چاہے دو بیٹن مرو مو یارشد وار و بیر و دینیوجی فیر محرم ہی بیس س سے ال اوگوں سے بھی پرد کر ہم معروری سے ای حرق ک رو مشرکین کی مجربوں سے بھی مسلمان محدث کو پر دو کر ہم چاہیے ۔ ای طرق بیجود ل و در مدچیس محورتوں روب ہے بھی پردہ کرنال زم ہے اور ان کے تحروب میں آنے جانے سے روک دیتا جاہے۔

مسلف عورت کا بیر بھی گورت کا فیر مرم ہے اس کے مرده کو اپنے بیر ہے ہی پرده و کے بیر ہے ہی پرده و کے بیا تب کی بیل می استان کرائی مریده کو بے پرده و کھے یہ تب کی بیل می کے باس بینے ، بلکہ بیر کے لئے بیلی جا ترفیس کہ گورت کا باتھ بیز کر اس کو بیعت کر ہے۔ جیس کے باس بینے ، بلکہ بیر کے لئے بیلی جا ترفیس کہ گورت کا باتھ بیز کر اس کو بیعت کر ہے۔ جیس کہ دھنرت یا کشور علیه الصوق و واسو میں کہ دھنرت یا کشورت یا کشورت کی بیعت کے متعالی فر بایا کہ حضور علیه الصوق و واسو میں ان بیت اس کے دو کورت اس میں ذکر کی جو کی باقی او المرکز میں تھی تو آپ اس سے فرما دیتے بھے کہ بین ہے تھے کہ بین ہی تھی سے بیلی بیت بذرید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیں ہے تھی سے بیلی بیعت بذرید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بذرید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی فدا کی تم بھی جھی دھنور کا باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی در کی دو گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی فدا کی تھی بھی دھنور کی باتھ کی گورت کے بیعت کے دیت بید رید کی میوتی تھی در کی دو گورت کے بیعت کے دیت بیت کے دیت بیت کے دیت بیت کی دورت کے بیت کے دیت کی ان کر دیت کی دیت کورت کے دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کیت کی دیت کیت کیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دی کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دی دیت کر دی دیت کی دیت کی دیت کر دی کر دیت کر دی کر دیت کی دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دی کر دیت کر دی

بہتر مین شو ہرکون ہے:۔ شوہروں کے بارے میں اوپر مکھی ہوئی ہدیوے کی روشیٰ عمل ہیں ال پید جوتا ہے کہ بہترین شوہر کون ہے اتو اس موال کا حواب ہیں ہے کہ بہتر مین شوہر وق ہے '۔ 1-جوائی بیوی کے ساتھ زی ،خوش فعلی اور حسن سوک کے ساتھ پیش آئے۔

2-جواپی بیوی کے حقوق کوادا کرنے بیل کمی حتم کی فضلت اور و تا ک شرک ہے۔
3-جواپی بیوی کا س طرح ہو کررہے کہ کسی جنی عورت پر نگاوند ڈاے۔
4-جو پی بیوی کواپنے بیش و آرام بل برابر کا شریک سجھے۔
5-جواپی بیوی پر بھی فظم اور کسی حتم کی ہے جا زیاو تی زند کرے۔
6-جواپی بیوی کی شد عزاری اور بد خارتی پر مبر کرے۔
7-جواپی بیوی کی شوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی فلطیوں کو فظر انداز کرے۔
8-جواپی بیوی کی مصیبتوں اینار ہوں اور رخے و تم میں دل جوئی و تیار داری وروفاداری کا 8-جواپی بیوی کی مصیبتوں اینار ہوں اور رخے و تم میں دل جوئی و تیار داری وروفاداری کا

أوت ولك

9-جوائي يوى كو بردوش ركار كرعزت وآبروكي حفاظت كرے-

10-جوائي يوى كوويدارى كى تاكيد كرتار باورشر جت كى روي چادك-

12-جوائی بیوی کے میکہ والول اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرے۔

13- جوالي يول كوزات ورسوائي سے بچائے د كھے۔

14 - جوالی بیری کے افراجات میں بخیلی اور مجوی ندکر ہے۔

15-جواٹی ہیوی پراس طرح کئرول رکھے کہ ووکسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکھے۔ 4- عورت مال بن جائے کے بعد

عورت جب صاحب اول واور بجوں کی مال بن جائے قراس پر عزیدا مدد ریول کا بوجھ بڑوھ جاتا ہے کیونکہ شوہر اور و لدین وغیرہ کے حقوق کے علاوہ بجول کے حقوق بھی عورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں جن کو اوا کرنا ہر مال کا فرض منصی ہے۔ جو مال اپنے بچوں کا حق شاد، کرے کی باقیناً وہ شرایعت کے زود یک بہت بڑی گن ہگا راور ساح کی نظروں میں ذیبل وخو رکھیرے گی۔

بچوں کے حقوق :۔ 1-ہر مال پر لارم ہے کدا ہے بچول سے پیار دمجت کرے اور ہر مع ملہ بیں ان کے ساتھ مشققانہ برتاؤ کرے۔ اور ان کی ولجوئی ور ربطی میں لگی رہے اور ان کی پرورش اور تربیت میں پورک پورک وشش کرے۔

2- اگر ہاں کے دودھ یش کوئی فرالی شاہوتو خود ماں ، پنا دودھ اپنے بچوں کو پلائے کہ دودھ کا بچوں پر بیزااثر پڑتا ہے۔

3- بچے س کی صف فی ستھرائی اور ان کی تندرتی وسلائٹ کا خاص طور پردھیان رکھے۔ 4- بچوں کو ہرفتم کے رتی وقم اور تکلیموں سے بچاتی رہے۔

5۔ بے زبان بیجے اپی ضروریات بتائیں کتے۔ اس لئے ماں کا فرض ہے کہ بچول کے اشارات کو مجھ کران کی ضروریات کو بوری کرتی دہے۔ 6- بعض و كيس چاركر يوبلى كى طرح بول كره يا سياى كا نام كره يا كوئى دها كه كرك چهوشة بچول كو دُرايا كرنى بيل بيد بهت كى برى يا تمل بين - يار باراي كرية سے بچول كا دل كر در بوجا باكر سے سے بچول كا دل كر در بوجا تا ہے اور دو بڑے ہوئے كے بعد دُر يوك بوجا ياكرتے بين -

7- بنج جب بچھ بولنے تکیس تو ہاں کو جا ہے کہ انہیں بار بارامقہ و رسول کا نام من نے ۔ ان کے سامنے بار بارکلمہ بڑھے بیہاں تک کہ دوکلمہ بڑھتا سکھہ جا کیں ۔

8- جب بچے بچیں تعلیم کے قابل ہو جا کیں تو سب سے پہنے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم والائیں۔

> 9- پچول کواسلائی آو ب و خاد آل اور دین و غدیب کی به تش سکف کی ۔ 10- اچھی باتوں کی رعبت و باکین ور بری باتون سے نفر ت والا کیں ۔

11- تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجه کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں کیونکہ بنجے سادہ درق کے مائند ہوتے ہیں مساوہ کا نفذ پر تقش و نگار بنائے جا کیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں بجیوں کا سب سے پہرہ مدرسہ ماں کی گود ہے اس لئے ماں کی تعلیم و تربیت کا بچوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لبذا ہر ماں کا فرض منعمی ہے کہ بچوں کو اسما کی تبذیب و تیدن کے سانچ ہیں و شعال کر ان کی بہترین تربیت کرے اگر ماں اپنے اس کی وائدا اگر ساکی تو ان بگار ہوگ ۔

12- جب بچہ یا بچی سات برس کے ہو جائیں تو ان کو طبارت اور وضو وظنسل کا طریق سکھ کیں اور نماز کی تعلیم دے کران کونمازی بنائیں اور یا کی ونا پاک اور حدال وحرام ورفرض و سنت وغیرہ کے مسائل ان کویٹا کیں۔

13 - خراب ٹرکول اور لڑکیول کی صحبت ، ان کے ساتھ تھینے سے بچوں کو روکیس اور کھیل تن شوں کے و کیھنے سے ، ناچ گانے ، سینی تھیڑ ، وغیر وافعو یات سے بچوں اور بچیول کو خاص طور پر بچا کمیں۔

14 - ہر اپ باپ كافرش ك كر بجول اور بجوں كو ہر برے كاموں سے بچا كي اور ب كواجھ

کاموں کی رغمت درائیں تا کہ بچے اور پچیں اسادی آداب و اخلاق کے پابند اور ایم نداری و رہنداری کے رغمت درائیں تا کہ بچے اور پچیں اسادی آداب و اخلاق کے زندگی بسر کریں۔ وینداری کے جو ہر ہے آرات ہوج کی اور سچے معنوں ہیں مسلمان ہن کراسلائی زندگی بسر کریں۔ 15 میں ہجوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے ساتویں دن ماں باپ ان کا سر مندا کر بالوں کے دران کے برابر چاندی خیرات کریں اور بچے کا کوئی اچھا تا مرتبیل یے خردار اخروار ہرگز بچوں اور پچیوں کا کوئی برانام ندر کھیں۔

16- جب بچ پیدا ہوتو فورا بی اس کے دائیں کا ن میں اذان ادر ہائیں کان میں قامت ردھیں تا کہ بچے شیطان کے ضل سے محموظ رہے اور چھو بار و وعیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کراس کے مندمیں ڈان ویں تا کہ بچے شیرین زبال اور بااحد تی ہو۔

17- نیا میوہ، نیا مجال، پہنے بچوں کو کھوہ کمی چھ خود کھا کمیں کر بچے بھی تارہ کھال میں سنے کھل کو نیا کچل و بیٹا اچھا ہے۔

18- چند ہے پچیاں ہوں تو جو چیزیں سب کو یکساں اور برابر دیں، ہرگز کی جیٹی شاکریں ورنہ بچوں کی حق تلملی ہوگی۔ بچیوں کو ہر چیز بچوں کے برابر ہی دیں جکہ بچیوں کی ولجو کی و دمدار کی کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ بچیوں کا دل بہت ٹارک ہوتا ہے۔

کی ش و بال ندکریں اور رشتہ تل ش کرنے میں سب سے پہلے اور سب سے ریاد و قد بہب اہلسنت اور دیندار ہوئے کا فاص طور پر دھیان رکھیں۔

اولاد کی میرورش کرنے کا طریقہ :۔ مرمان باپ کو بیجان این چاہیے کہ بھین میں جو مچھی یا بری عادتیں بچوں میں پائٹ ہو جاتی تیں ووٹر بجر ٹیٹس چھوٹی میں اس سے وال ہا ہے کو لازم ہے کہ بچوں کو بچین ہی ہیں اچھی عاد تیمی سکھا کیں اور بری عاد توں سے بچا کیں ۔ جو لوگ یہ کہد کر کہ الکی بچہ ہے برا ہوگا تو تھیک ہوجا ۔ گا بچوں کوشر تو ں اور خدد عادوں ہے نہیں روکتے وہ لوگ ورحقیقت بچوں کے منتقل کوخراب کرتے ہیں ور بڑے ہو کے یکے بعد بچوں کے برے اخلاق اور شدی ما دتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اس سے نہایت ضروری ہے کہ بھین ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرادرت یا بری مادت ویکھیس تو س پر روک توک کرتے رین بلکتی کے ساتھ ڈانٹے پیٹکارتے رین اور طرح طرح سے بری عامقوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے غاہر کرتے بچوں کوان فراب عادتوں سے غرمت در سے رہیں ور بچوں کی خو بیوں اور انہی مجھی عادتوں پرخوب خوب شاہش کہدکران کامن بڑھا میں بلند پچھ علام دے کر ان کا حوصد مند کریں۔ سے لی بچوں کے حقوق کے بیان میں بچوں کے لئے بہت کی مفید و تیم ہم لکے چکے میں راب اس سے پکھڑا المربائل بھی ہم مکتے میں۔ ماں وب پر ارم ہے کہ ن وہوں کا خاص طور پر دھیا ن رکھیں تا کہ بچوں اور بچیوں کا مستقبل روشن ورش ندر رین جانے ۔

1- بچوں کو دود ہے پلے نے اور کھانا کھلانے کے نئے وقت مقرر کرلو۔ جو مورتیں ہر دفت بچوں کو دود ہے پہتی ہے اور کھانا کھلاتی رہتی ہیں ان بچوں کا ہاضمہ دود ہے پہتی ہے جدی جدی بچوں کو دین رات ہیں ہار مار کھانا کھلاتی رہتی ہیں ان بچوں کا ہاضمہ خراب ور محد و کمڑور ہو جائے کرتا ہے اور بچے تے اور دست کی بنا رہوں ہیں جتا، ہو کر کمزور ہو جائے کرتا ہے اور بچے ہے اور دست کی بنا رہوں ہیں جتا، ہو کر کمزور ہو جائے کرتا ہے دور ہو

ہے۔ بچوں کوصہ ف۔ ستھرا رکھونگر بہت زیادہ بناؤ منگارمت کرد کداس ہے اکٹ کظرنگ جایا کر تی

3- بچوں کو ہر دام گور شل ند بئے رہو بلکہ جب تک وہ بیٹنے کے قابل نہ بوں پائے بیل زیادہ اسے کر کھوا ور جب وہ بیٹنے کے قابل ہوں تو ان کورفیۃ رفیۃ مسندوں اور تکیوں کا سیارا و سے کر بیٹنا نے کر کوشش کرو ہر وم گور بیل ہے رہنے ہے سینے کمزور ہو جایا کرتے ہیں ور وہ گور بیل رہنے کی کوشش کرو ہر وم گور بیل ہے رہنے ہے سینے کمزور ہو جایا کرتے ہیں ور وہ گور بیل رہنے کی ماوت پڑجائے ہیں۔

4- بعض مورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کٹرت سے کھٹا یا کرتی میں یہ بیہ خت مطر ہے مٹھائی کھائے ہے۔ اس ور معدو کر در ، اور نیٹر سے صعر وی بیماریاں اور بھوڑ ہے کہائی کا کھائے ہے والت مخراب ور معدو کر در ، اور نیٹر سے صعر وی بیماریاں اور بھوڑ ہے کہائی کا روگ نے وال کے اس کے اس کا ایس مٹھا بیوں کی قلد گھ وز کے بندے بچوں کے سے انچھی نذا ہے۔

5- پچی کے سامنے روہ و کھائے کی ہرتی ہوں کرنے رسونہ اور ہروات کھائے پیٹے رہیم سے بھی مچوں کو عمر ہندو کے ربولہ مثلا ہوں کہا مروکہ جوریادہ کھا تا ہے اوج کی ور ہدو ہوتا ہے۔ اور ہروائٹ میں نے پیٹے رہانے شوروں کی عادت ہے۔

6 منجوں ف ہر صف پر ری مت کروک سے بچوں کا مز ن گیز جاتا ہے اور وہ صدی ہو جاتے میں اور بیاعادت عمر جرنبیس چھوتی۔

7- پچوں کے ہاتھ سے لئے وال کو تعان اور بیروں ہے کروائی طریق تھا ہے ہیے کی چنے ایل ایجوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو یا دوسرے بچوں کو در اور کروتا کے سخادت کی عادت ہو جانے اور حود فوضی اور نکس پروری کی عادت پیدائے ہوداور بچے کجوں ساہو جائے۔

8۔ چلا کر یونے اور جواب دینے سے جمیشہ بچوں کو روکو جاس کر ایکیوں کو تو خوب خوب ڈالٹ پیٹ کا رکزوں ور نہ بزی ہوئے کے بعد بھی مہی جات پڑی دہے گ تو نئے ورسسر ل دونوں جگ سب کی نظروں میں دلیل وخو رہی رہے گی اور مند پھٹ ور پر تیز کہوئے گ

9- غیسہ کرنا اور ہات بات پر روٹھ کر مند پھلانا ، بہت ریاد داور بہت رور سے بنس ،خواد کو ہ بی ٹی بہنوں سے لڑنا جھٹرنا ، چنٹی کھا ، گائی کن ال حرکتوں پر نزکوں اور حاص کرلڑ کیوں کو بہت ریادہ تنجیہ کرو۔ ال برگ عادتوں کا پڑجا تا عمر بحر کے لئے رسوائی کا سادات ہے۔ 10 - اگر پی کس ہے کسی کی کوئی چیز اض سے اگر چدکتی ہی چیوٹی چیز کیوں شہواس پر مب گھر والے فق ہو جا کیں اور سب گھر والے بیچے کو چورا چور کبد کر شرم والا کمیں ور بیچ کو مجبور کریں کہ دو فورا اس چیز کو جہاں ہے وہ لا یہ جگہ اس کو رکھ آئے پھر چوری ہے نفرت کریں کہ دو فورا اس چیز کو جہاں ہے وہ لا یہ جگہ اس کو رکھ آئے پھر چوری ہے نفرت والا نے کے لئے اس کا ہتھ وہ وہ کی اور کان پکڑ کر اس سے تو بہ کرا کی تاکہ بچول سے ذبان ہیں اور کان پکڑ کر اس سے تو بہ کرا کی تاکہ بچول سے ذبان ہیں اچھی فرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چیز لینا یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی براکام ہے۔
من سب مزادوتا کہ بیچ پھر ایسانہ کریں اس موقع پر لاؤ بیارنہ کرو۔

12- سمجی بھی بچیں کو ہزرگوں اور نیک ہوگوں کی حکایتیں ستایہ کرو مگر خبر دارخبر دار عاشقی معشو آل سے قصے کہانیاں بچوں کے کان میں ند پڑیں ۔ ندایس کتا میں بچیں کے ہاتھوں میں دوجن سے اخل آل تراب ہوں۔

13- الركون اور الركون كو ضرور كونى ايسا بشر سكن دوجس بے ضرورت كے وقت وہ م كھ كوكر كر بسر وقات كر سكيں مثلاً سلائى كا طريقة، يا موزہ بنيان ، مويٹر بنيا، يارى بنيا، يا چرند كا تنا، خبردار ان بنركى يا توں كوسكن نے بھی شرم وى رمحسوس نہ كرو۔

14- بچوں پس بھین ہی ہے اس بات کی عادت ڈالو کدوہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ ہے کریں وہ اپنا بچھوٹا خود اپنے ہاتھ ہے بچھا کی اور سنج کوخود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر لیسٹ کر اس کی جگہ پر رکھیں ۔اپنے کپڑوں اپنے ریوروں کوخود سنجال کررکھیں۔

15- الزكيوس كو برتن دھونے اور كھانے پكانے ، گھر وں اور سا، نوں كی صفائی ستھر کی اور سجاوٹ ، كيڑ ، دھونے ، كيڑا رنگنے ، سينے پرونے كا سب كام بار كو لازم ہے كہ بچپن عی ہے سكھ ناشروع كر وے اور الزكيوں كومحنت مشتقت الحانے كی عادت پڑجائے۔اس كى كوشش كرنی ہو ہيئے۔

16- مال کور زم ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر بھی ٹی رہے تا کہ بچوں کے دلوں میں باپ کا ڈر بھی ٹی رہے تا کہ بچوں کے دلوں میں باپ کا ڈررہے۔

(30)

17- پیچے اور بچیاں کوئی کام حجیب چھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کرو کہ سے اچھی ادت نیس ۔

18- بچوں ہے کوئی محنت کا کام لیا کر وحشل الأنوں کے سے انازم کر دو کہ دور کچودور دوڑ لیا کریں اور لاکیاں چرچہ چود کیل ویل میں میں تا کہ ان کی تقدرتی تھیک رہے۔

یں۔ 19 - بچے ساور بچیوں کو کھانے ، بہننے اور و گول سے منے مدینے اور محفقوں بی شمعے بیٹھنے کا طریقہ ورسیقہ کھی تا ہال ہا ہا کے سے شرور کی ہے۔

20- چیے میں تاکید کروکہ بیچے جدی جدی اور اوڑ تے ہوے نہ چلیں اور نظر اوپر مخا کر یا ادھر وھر و کھتے ہوئے نہ چلیں اور نہ بچے مراک پرچلیں اینکہ بمیشر ساک کے منارے کمارے چلیں۔

ماں باپ کے حقوق :۔ ہر مردو عورت پراپنے میں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرنا فرض ہے۔ خاص کرینچے تکھے ہوئے چند حقوق کا تؤ بہت می حاص طور سے دھیاں رکھنا ہے حد مذہب ۔

۔ 1۔ خبر دار ، خبر دار ہرگز اپنے کسی قول وفعل سے مان باپ کو سی تشم کی کوئی "کلیف نہ دمیں اگر چہماں باپ اول و پر پچھوڑ ہوا تی بھی کریں ،گھر پھر بھی اولا و پر قرض ہے کہ دوہ ہرگز بھی بھی اور سمی حال میں بھی ماں باپ کا دن ندو کھا میں۔

۔ 2-ائی ہر وت اورائی برگل سے ماں وب کی تعظیم و تکریم کرے اور بمیشان کی عزت و حرمت کا خیال دیکھے۔

> 3- ہرج ٹر کام میں مال باپ کے حکمول کی قرما سا ہرداری کرے۔ 4- گرماں باپ کوکوئی بھی جاہت ہو تو جان و ماں سے ال کی خدمت کرے۔ بر ماں باپ کوکوئی بھی جاہت ہو تو جان و ماں سے ال کی خدمت کرے۔

1.5 گر مال و پ این شرورت سے اولاد کے مال وس مان جیں سے کوئی چیز سے لیس تو حبروار ہر گرز برا ند مانیں ، ندا ظب ر نارائٹٹی کریں ، بلکہ سیجھیں کہ جی اور میرا مال سب ماں و پ ہی کا ہے۔ حدیث نثر یف جی ہے کہ حضور اقدی مقابقت نے ایک شخص سے پیفر مایا کہ الت و مَالَك لابيك المجين الورتيراورسب تير عالي كا ب-

6-ہاں ہا پ کا انتقال ہو جائے آو او ، دیر ماں باپ کا بیٹ ہے کدان کے لئے مغفرت کی دیا گئے مغفرت کی دیا گئے مغفرت کی دیا گئے مغفرت کی دیا گئے کہ ان کی روحوں کو پہنچ ہتے رہیں دیا گئی کر جے رہیں اور اپنی عمور کر ان کی ارواح وابسال ٹو اپ کرتے رہیں۔ کھاٹوں اور شیر بنی وغیرہ پر فاتھ وں کر ان کی ارواح وابسال ٹو اپ کرتے رہیں۔

7- ہاں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ وصان اور ا**جہا** برتاؤ کر چے رہیں۔

8- ہاں باپ کے ذریر جوقرض ہواس کوادا کریں یا جن کاموں کی وہ ومیت کر معنے ہوں ان کی دمینوں پڑھل کریں۔

9۔ جن کا موں سے زندگ میں ماں ماپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کا موں کو نہ کر میں کہ اس ہے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی۔

10- مبھی جھی ماں ہوپ کی قبروں کی زیارت کے لئے تھی جایا کریں۔ ان کے مزاروں پر
فاتحہ پڑھیس، سلام کریں اور ان کے لئے وعا مغفرت کریں۔ اس سے ماں باپ کی اروائ کو
خوشی ہوگی اور فاتحہ کا تواب فرشتے نور کی تھی ہوں جس رکھ کران کے سامنے چیش کریں ہے اور
ماں باپ خوش ہو کرائے جئے بیٹیوں کو وعا کی ویں گے۔ واوا، واوی، ٹاتا، نائی، چچا، پھوپھی،
ماموں، خالہ وغیرہ کے حقوق بھی ماں باپ بی کی طرح جیں۔ بول بی بڑے بھائی کا حق بھی

حق كيسرالالحوة حق عن برے بى لى كائل جموئے بعالى برايد السوال دعد مسلسى ولسده ہے جير كہ باب كائل بينے بہ -(مقتوة ج2ص 421 كير كى)

اس زیائے میں ٹر کے اور لڑ کیا ہا ماں وپ کے حقوق سے باسکل بی جابی اور ناقش تیں۔ اس کی تعظیم وسیمریم اور فریاں برداری و خدمت گڑ اری سے مندموزے ہوئے میں بلکہ کچوتو استے بڑے یر بحث ورنا کی این کرماں باپ کواپے تو او افعل سے اویت اور تکیف و سے بین ورس طرح اس کوئی ورنا کرنے ہوئی۔

مراو کیے ویل جاتا ہو کر قبر قبر ارفضاب جہاریش کرفی راورعذا ہے جہا کے کئی وارین رہے بین۔

موب یا در کھو کہ تم اسپنے ماں باپ کے ساتھ امچھ یا برا جو سلوک بھی کرو گے وید ہی سلوک تبہری او ، دبھی تبہری او ، دبھی تبہری او ، دبھی تبہری او ، دبھی تبہری او کے ماں ماپ کے ساتھ امچھا سلوک کرے گرا و اور بھر بیل فیے ویر کرت نفید ہوئی ہے ۔ بیاند تھالی کے سے رسول کرے سے در ان بیل کے اور بھر بیل فیے ویر کرت نفید ہوئی ہے ۔ بیاند تھالی کے سے رسول علی ہو جر کر کہمی نفید فیش بوسک اس بات پر بیمان رضو کر کے اور کر ان کے بیمان رضو کر بیمان کر بیمان رضو کر بیمان کر ب

رشتہ وارول کے حقوق نے الدتی فی نے آ آن ٹریف میں اور حضور نی اکرم بھاتھ نے صدید شریف میں بار باررشتہ واروں کے ساتھ احسان اور جھے برہاؤ کا تھم قربایا ہے البذا ان موگوں کے حقوق کو تھی اوا کرنا ہر مسمون مرد والورت پر بازم اور ضروری ہے خاص طور پر ان چند ہاتوں پڑل کرنا تو اوری ہے۔

1-اگراہے عزیز واقر یا مفلس وقت نے ہوں اور کھانا کھانے کی طاقت ندر کھتے ہوں تو اپنی طاقت بھر ورا چی گنجائش کے مطابق ال کی یالی مدد کرتے رہیں۔

2- تھی بھی اپنے رشتہ داروں کے بیباں آتے ہاتے بھی رہیں اور ان کی خوشی اور تخی ہیں ہمیشہ شریک دہیں۔

3- خیردار، خبردارہ ہرگز بھی مشتہ دارول ہے قطع تعلق کرکے رشتہ کو مذکا نیش پہرشتہ واری کاٹ اسٹے کا بہت بڑا گمناہ ہے۔رسول النسطاعی نے فرمایا ہے کہ

امگر رشتہ داروں کی طرف ہے کوئی تکیف بھی پیٹی جائے تواڑ مرکز اور پھر بھی ن سے میل جول ورتعلق کو برقر ار رکھنا بہت بڑے تواب کا کام ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جوتم سے تعلق کاٹ لے تم سے سی بدار کواور جوتم رظام کرے س کومعاف کردو ور جوتمبارے میاتھ بدستولی کرئے تم س کے ساتو بد موک کرتے رہو۔

اور ایک حدیث میں بیجی ہے کہ رشتہ و روں کے ساتھ انچوس کرنے ہے آدمی اپنے اٹل وعمان کامجوب بن جاتا ہے اور اس کی مامداری بڑھ جاتی ہے کی ترمیس ور ازی ور برکت ہوتی ہے۔ (مشکلوۃ بچ2ص 420 محتبائی)

ان حدیثوں ہے سبق ملن ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بیک من کرنے کا کن براا جرو قواب ہے اور دنیا و سخرت بیل اس کے فو کہ و من فع کس قدر رہان اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسوکی اور ان ہے تعلق کاٹ لینے کا گن و کتنا جمیا تک او مرا ہے اور دونوں جہال بیل اس کا نقصات ورو ہال کس قدر زیادہ خطرنا ک ہے۔ اس ہے مرن مرد و توریت پر انازم ہیل اس کا نقصات ورو ہال کس قدر زیادہ خطرنا ک ہے۔ اس ہے مرت مرد و توریت پر انازم ہے کہ اپنے رشتہ دارول ہے حقوق ادا کرنے واور اس کے ساتھ اچی، اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان دیکھے۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر کس بی مسمان کے لئے دونوں جہان جس صلاح وطلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کہ آئی کوئی مسمان دونوں جہاں ہیں میں میں ملائے۔

جولوگ ذرا ذرای باتوں پراپٹی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیں سامودی، بامودی، پچوزی، بھیپھیں سامودی، بچوزی، بھیپوں، بھی بخوں دغیرہ سے بیر کہ کر قطع تعلق کر سے بیں کہ آج سائر ارشتہ داروں نہیں اور تجرسوم کلام، ملنا جن بند کر دیسے بیری کہ کہرشتہ در کی شام دوری میں میں اور پھرسوم کلام، ملنا جن بند کر دیسے بیری تک کہرشتہ در کی شہر دیات کا بایکاٹ کر دیسے بیں۔ حد بھوگئی کہ بعض دیب ہے قربی رشتہ شادی وقعی کی تقریبات کا بایکاٹ کر دیسے بیں۔ حد بھوگئی کہ بعض دیب ہے قربی رشتہ دوری دوری کے جناز واور کفن ودنی بیل بھی شریک نہیں بوتے تو این حدیدی روٹن میں تم خود بی فیملہ کرد کہ بیلوگ کہتے بڑے برے بربخت حرماں نصیب اور گھتا بھار جی بیر نے بربخت

پر وسپیوں کے حقوق : انتدائیاتی نے آت مجید میں اور س کے ہیارے رسول منابع نے حدیثوں میں ہماریوں اور پر وسیوں کے بھی پچونٹو ق مقرر فرمائے میں جس کو وہ کرنا معلق مرد وعورت کے لئے لارم وضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

والبحار دی الْفُرْبِی و لجار سخی قریبی اور دور داست پروسیوں کے ستھ الْجُلُب الْجُلُب

اور صديث أمريف من آيا ب كرمول المتعققة في فروايا كدهفرت جبريل عليه الملام محد كو میشہ پڑوسیوں نے مفتوق کے بارے بیل تھم دیتے رہے، یہاں تک کہ بچھے میا خیاں مونے مگا کے شاید منقریب پڑوی کوا ہے پڑوی کا وارٹ تھمراویں گے۔ (مفکوۃ ق2مس 422 مجتب لی) الك حديث يل يكى بك كالك ول حصور عليه الصلوقة واسلام وضوفر ما رس تقيق مى مد کر م آپ کے وضو کے دعوون کولوٹ لوٹ کرائے چیروں پر مٹنے گئے۔ یہ منظرو کچھ کر آپ نے فرمایا کہتم ہوگ بینا کیوں کرتے ہو؟ محالہ نے عرض نیا کہ ہم ہوگ ایند ورسول کی محبت کے جدے میں بیکررہے میں۔ بیان تر آپ نے ارشادفر مایا کے جس کو بیا بات پہند ہو کدوہ القدو رسول سے محبت کرے یا اللہ ورسول سے محت کریں اس کولازم ہے کہ وہ بمیشہ ہر بات میں یکی ہولے۔ وراس کو جب کسی چیز کا ایٹن بتایا جائے تو وہ ایا تھ کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اجہما سنوک کرے اور رسول انتہائے نے یہی قرمایا کہ وہ محص کال درجے کا مسمون نہیں جوخود پیٹ بھر کر تھ لے اور اس کا پڑوی مجمو کا رہ جائے۔

(مَقَنُوهَ نِيْ 2 ص 424 مُجْرَاقِي)

ہم حاں اپنے پڑوئیوں کے سے مندرجہ ذیل ماتوں کا خیاں دکھنا چاہیے۔ 1-اپنے پڑوی کے وکھ کھے جس میشہ شریک رہے اور پولٹ ضرورت اس کی ہر حم کی ایداد بھی کرتا رہے۔

2-ا پنے پڑ وسیوں کی خبر گیری وران کی خبر خوائی اور بھو کی میں بھیشدلگا رہے۔

3- تجو بدیوں اور حفوں کا بھی لین ایں رئے چن نجے حدیث شریف میں ہے کہ جب تم

اوگ شور بہ پکاؤ تو اس میں بجوزیادہ پائی ان اس ب کو بنا اور ان اس کے حقوق کی اسے دشتہ داروں کے جارہ وہ مسمان موٹ کی دیا ہیں کے حقوق کی اس کا جرائیں کے جارہ وہ مسمان کے جارہ کی دیا ہیں کے جرائیں اس کی جرائیں کی جرائیں اس کی جرائیں اس کی جرائیں اس کی جرائیں کی دیا جس کی دیا جرائی کی دیا جرائیں کی جرائیں کی

1- ما اقات کے وقت ہے مسلمان اپنے مسمد اور ہوں وسوم کرے ورموہ مرو سے اور عورت مورت ہے کہ مورت مورت کے درت معرائی کا دھیوں دہے کہ کا فروں اور مرتدوں یہ ہی جرت ہو تھے ہے ہیں اور ہی کہ کا فروں اور مرتدوں یہ ہی جرت ہو تھے ہے ہے اور اس کا دھیوں میں مشتول رہنے و اوں کو دیکھے قو ہر کر ہے گزاں وگوں دہ نہ کرے کہ یہ کا مرت ہے کہ مشتول رہنے و اوں کو دیکھے قو ہر کر ہے گزاں وگوں دہ نہ کرے کہ یہ کہ کہ ہی کہ تھی کہ مرتا ہے اس کی اور کا مرتب ہی کہ بات میں ہے کہ جب وزامیان کی فائل کی تحظیم کرتا ہے قو خضب اللہی ہے عرش کا ہے کربل جاتا ہے۔

ضروری ہے کدان کواد کرے۔ان حقوق میں سام سے تیا۔

2۔ مسل ٹوں کے سلام کا جواب دے اور کر سدم کا سنت ہے اور سلام کا جو ب دینا دا جب ہے۔

3۔ مسلماں چینک کر 'انحد مذا کے قا' رہند را' کبر کر سے کا جواب دے۔ 4۔ کوئی مسلمان بجار ہوجائے قائل کی جار خواجی اور ان رہ کرے۔ 5۔ پٹی طاقت بھر ہر مسلمان کی خیر خواجی اور ان رہ کرے۔ 6۔ مسلمانوں کی نماز جنار واور ان کے آئی ٹر ایک جو۔ 7۔ ہمسلماں کا مسلمان ہوئے کی حیثیت ہے' از وہ کر مرکزے۔ 8۔ کوئی مسلمان دعوت دے قوائل کی دعیت ان کرے۔ 9۔ مسلمان کے جیوں کی بردہ یوٹی کرے ان کو احداث کے ساتھ اس جیوں سے باز ....

ریخ کی هیحت کرے۔

10-اگر کسی بات میں کسی مسلمان سے رکھی ہوجائے تھی دن سے زیادہ اس سے معام و کلام بندشد کھے۔

11-مسلم نول میں جھٹز موجائے وسلے کر دے۔

12- سی مسلمان کو جانی یو مان تقصات نہ پہنچا ہے اندسی مسلمان کی سرور یزی کرے۔

13 مسل نوں کواچھی ہاتوں کا تھم دیتارہے اور بری ہاتوں سے منع کرتارہے۔

14- ہرمسلمان کا تخذ قبول کرے اور خود تھی س کو پچھ تخفہ جس و یا کرے۔

15-ایتے سے بروں کا اوب واحر اسر اور اپنے سے چھوٹوں پر رقم وشفقت کرتا ہے۔

16-مسلمانوں کی جائز سفارشوں کو تبول کر ہے۔

17-جو ہات اسپنے لئے پہند کرے وہی ہر مسلمان کے سے پہند کرے۔

18- مسحدول يا مجلسوں جس كسى مسلمان كو تق كراس كى جكه نه يہتھے۔

19 مراست بھو لے بود ب كوسيدها راستا بتائے۔

20۔ کسی مسلمان کو وگوں کے سامنے ڈیس ورسوانہ کرے۔

21- كى مىلى كى تىبىت ئەكر ب بداك پر مېتان كا ب

ا نسانی حقوق اربعض ایسے حقوق بھی ہیں جو ہرآ دی کے جا ای پر ہیں،خوا امخو ووو

کا فر ہو پامسلمان نیکو کار ہو یا ہد کار۔ ان حقوق میں ہے چھ میہ تیں۔

1- يا خطا برگز كسى انسان كى جان و مال كونقصات شد كينج ســة-

2- بائسی شرقی وجہ سے کسی انسان کے ساتھ بدز بانی و بخت کا بی نہ کرے۔

3۔ کمی مصیب زووکو تھے یا کسی کو بھوک ہیاں یا بناری میں مثلا یائے تو اس کی مدو سے ا

كرے كان بالى ديدے ووسات كروے۔

4۔ جن جن صورتوں میں شریعت نے مزاؤں یا لزائیوں کی اجازت ای ہے ان صورتوں

میں قبر وارقبرو رصد سے زیادہ ند ہو جے اور ساز تکلم ندائی ہے تر یا اسام میں متدی تعلیم کی و ہے۔ اسان کا اسان پر حق ہے جو اسانی حقیق سے ایک دوسرے پر انازم ہے۔ مدیدہ شریف شریف شریف کے۔

(رواوا يرواور) (مشدة بي 420,22 كان )

اوراكيد دومري دريت شرير برين لدولتين تنافي الدولتين المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظ

(مشوق ع م 425 جي تي) مختوق ئے راقبہ سوت سے مسرحة ق

ا جن داورد والورد والموسط المساح الم

. .....

3 جو پاتو پائورکام کرت میں ن وگھاس بیارہ اور پائی ایا فیش ہے اور ان کی طاقت ہے۔ از یا میں میں اور ج شر درہ تحصوصا ال کے چیروں پر مارنا گھا ور باشر درہ تحصوصا ال کے چیروں پر مارنا گھا ور باشر درہ تحصوصا اللہ چیروں پر مارنا گھا ور باشر میں ہے۔

4- پر مدوں سے پچوں کو گھوسٹوں سے ایک میں یہ پر مدوں ویٹیجر وں میں بند کر ویٹا ور باد منہ ورت ان پرتدوال کے بال باپ ور جوڑے وہ کو پہنچ کا بہت بڑی ہے۔ جس ورشع ہے جوکسی مسلمان کے لئے جا کڑیش ہے۔

الم المنظم والمستان ہے تھا رکو ہا تھ ہو کہ رہے ہیں اور سی پر ملیل ہے بندا تی سے کھا نہ والی کی است کے اللہ میں است جوج مسلمان سے لیے جرام ہے۔
مثل کر سے میں ہے جی اعلی در ہے ان سے جی اور جلم سے جوج مسلمان سے لیے جرام ہے۔
مار میں جاتورہ ہی کو اکر ان میں ہے وہ وہ کی دو سے ان اب ہے جی گی کر ان اواقو مسلمان سے سے اور دو الرکو اللہ ہے کہ اور میں ہے۔
مار دو کر ہارہ ان میا بھی بہت والی ہے جی ہے جو میں اور ہی تر اسام میں جو روائر ہا تو ہو کہ وہا ہو ہو کہ اور میں ہے۔

راستوں کے حقوق کی ۔ بی بی شیف میں دیا ہیں ہے کہ حصور نی اگر مہتا ہے ۔

الدار ستوں میں جعنے نے قائم واستوں پر مجھے ہے جو قائم میں ہے ماہ الدار ستوں میں الدار ستوں میں الدار ستوں میں جعنے ہے قائم والوں ہے ۔ والی جارہ بی الیس ہے ماہندان راستوں می الدار ستوں میں جائے ہیں الدار ستوں میں الر مشتوں ہی ہیں قائم میں الر مشتوں ہی ہیں تاہم والی میں الر مشتوں ہی ہی ہیں ہوتے ہیں الر مشتوں کے الدار ستوں ماہن الر مشتوں ہی ہی ہیں ہوتے ہیں الر مشتوں ہی ہی ہیں ہوتے ہیں۔

المقال میں الوالے ہیں الوالے ہیں المراستوں ہی تاہم ہی ہیں ہوتے ہیں۔

مشتوق میں ہی تی ہوتے ہیں ہی کہ راستوں ہی کہ راستوں ہی تاہم ہی ہیں ہوتے ہیں۔

1- گاہ پڑی رکھنی مطاب ہے۔ کہ داست یہ مدیا م کہ رکاد موج سے اس سے مشاہر میں مجے وا ہوں م سے کہ کا بین جگی رحین جاکہ جی ترمیع توں اور مسلما وال سے جوب مشاہ کورشی اسٹید والی اسے یہ سرے و سے وہ در اسلام کھا کہ زیرہ میکھیں جس سے ان لوگوں کی ول آلزار کی ہو۔

2 - الى مساق ياراء كيره يذات يبتي ك رمطنب يدب كدراستول عن أساهم ما ساليمين

(22)

سررات تنگ ہوجائے۔ بیوں بی رستہ جینے و اول کا نداق شاڈ اکٹی ندان کی تحقیرا ور محیب جو کی کریں ندووسری سی قسم کی تکلیف بہنچ کیں۔ 3-ہرگزرنے والے کے سلام کا جواب والے ترمین م 4-رستہ جینے والوں کو انجھی ماتھی بتائے رہیں۔

5- خواف شریعت اور بری و توں ہے ہو گول کوئٹ کرتے رہیں۔

( بخاري كما ب الستيذ ال 1920)

اور اگرتہاں کوئی حق دوسروں پر مو امراس حق کے بطی کی امید جوتو فری کے ساتھ کی تیاف کو سے رجواور اگر وہ شخص مراکبی جوتو بہت ہی ہے کہتر ہے حق وعلی اسر دور التی و بلد تحال کی مست کے وی اس کے بدے میں بہت از اور بہت رواو جروثو ہے ہے گا۔ (اللہ تحال اللم )۔

ما مطور پروگ بندوں کے حقوق وا کرنے کی کوئی ایمیت نہیں سیجھتے ما سکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ یہت ہی اہم منیایت می تقیمین اور بے حد خوف ناکسہ ہے بکد ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ (اللہ کے حقوق) ہے زیادہ حقوق العداد (بندوق کے حقوق) ہختہ تیں ۔ ہاللہ تھالی تو اجم مرحمین ہے۔ وہ ، ہے فعنل و کرم سے اپنے بندوں پر جم فرہ کراہی حقوق معاف فرہا دے گا چگر بندول کے حقوق کو بند تھاں اس وقت تک نیس معاف فرہائے گا جب کی بندے اپنے حقوق کو معاف نہ کر ابینا ہے حد کئی بندے اپنے حقوق کو معاف نہ کر ابینا ہے حد مند ورند تی مت جس بوی مشکول کا سامنا ہوگا۔

عدیث شریف میں ہے کے حضور ا کرم منطق نے کید مرحد سی بہ کرام سے فرمای کہ کیا تھ ہوگ جائے ہو کہ عصر اور مجھوں ہے؟ قوصی پر کراہ ہے وصل کیا کے جس مجھوں کے بال اربیم ارا وامر ہے مال و سامان ند جوں وہی مفلس ہے قر حصور ملیہ مسلوق و سارم ہے قر مایز کہ میری مت میں املی درہے کا مقلس وقعص ہے کہ ووقع مت کے دین میں ورور وادر رئو قائی ٹیپوں کو نے مرمید ل حشا میں آ ہے۔ کا اگر اس کا بیرصال ہوگا کہ اس ہے اپنے میں کسی کو گان ای ہوگی کن راتھ ہے کا فی ہوگی کی ط ماں کھا بیا ہوگا کی کا خون مبایا ہوگا، کی کو مار ہوگا تو ہے۔ ہے مقوق وہ لئے ہے اپنے حقوق کوطاہ ترین کے قواحد تھاں اس کی نکیوں میں سے تمام حقوق و بوں کوان کے حقوق کے بریر نکیوں وہ کے کا روگر کیا کی نبیبوں سے تمام حقوق وہ وی کے حقوق شاوا ہوئے بلکہ نبیبی باختر و میں اور حقوق وقی رہ کے قو مقد تعالیٰ ظلم و کے کہ تن محقوق وا وں کے گناوس کے سریر مااو چنا مجد مب حق و لوں کے کر جوں کو بیار اپر عنیائے کا بھر جبتم میں قبال دیاجا ہے گا تو پیٹنس سے بروامقلس سوگار (مقتوة ئے نے 2°ر 435)

س سے انتہائی ضروری ہے کہ یا قو حقوق و و سرویا معاف کرالوورن تیامت کا وسطوق والے تمہاری سب نبیوں کو چھین میں کے اور ان کے سناجوں کا ہو جھتم سینے سرام کے سرجمم میں جاو کے فیرائے کے سوچو کر تمہاری بیس و ہے ہی اور مفصی کا تیامت میں کیا عال ہوگا۔

#### ميوه ورال كا نكاح

مسعما توں میں ہشروؤں کے میل جوں۔ جہاں بہت کی بیمود ورسموں کا روان ور جیل ہو ا کیا ہے ان میں سے ایک رہم میالجی ہے کے جارت سکھ تکان کو برا ور عاد تکھتے ہیں ور فاص کر ہے کو نثر بیب کہلائے والے مسلمان از ایش بہت ریادہ کرفتار میں جا دکھا شرجا اور عقلا جبيها پيبد نكال ويها دومرا بدان دونول بين لا تجمها انتياني صافتته اور بيوتوفي بكه ترمناك جہالت ہے یکورتوں کی ایک بری عادت ۔ بخود اوس اٹکائے کرنا یا اصروں واس کی رغبت وں ٹا تو درکنار مرکولی ایند کی بندی ایندورس سے خم واپنے سر ار متحصوب پر لے مردوس ایکا ٹ كرليل بتاتوه وهم بجرحة رت كالظرائ أن حاق اورفورتين وت وت يداس كوطعة ے کر ویکل کرتی تیں۔ یاو رکھو کہ دوسر انکی سرے والی مورتوں کو تقییر وہ بیل تجعف اور تکات ٹالی کو برا جا تنا ہے بہت بڑا گیا ہے بلد اس ایس سجھنے میں غم فاخوف سے کیونکہ شریعت کے سی تلم کو عیب مجھنا وراس کے کرنے والے والے والے کا انہ جانا تغریت کو تاثین جاسا کے تاریب رسوں مان کا بھتنی پیریاں تھیں حضرت ما مشار میں منها کے سو اول کواری نہ تھیں۔ کیب ایک 199 کا آن کے میلے ہو تھے تھے و کیا نعوزہ ۔ مال است ن ماوں کو ایس یارا کہ سکت ہے تؤب بمعوذ بالتدا

بہر صاب یاد رکھو کہ بیوہ مورق سے کانہ سول فدا علی کی سنت ہے اور صدیت شد یف بیس ہے کہ جو کو کی کئی چھوڑی ہوئی اور مرات کو رشد داور جاری کر سے اس کو سوشہید اس کا لیڈا مسمیان مردوں اور عورق اجب ہے کہ اس بیبودہ ورہم کو دنیا ہے من اویں ورائند ورسوں کی خوشنو وی کے سے بیوہ عورتی اجب ہے کہ اس بیبودہ ورہم کو دنیا ہے من اویں ورائند ورسوں کی خوشنو وی کے سے بیوہ عورتی کی شد کی بند ہوں کو بیکسی اور جاتی و بر ہا گی سے جارا کی سوشسیدوں کا قواب صل کریں اور بیوہ عورتی رکھے ہوئے بینے کی اور بیوہ عورتی کی بند ہوں کو بینے کی بند ہوں کو بینے کی اور بیوہ کی بند ہوں کا خواب صل کریں اور بیوہ عورتی کی بینے مواورتی کی بینے کی اور بیوہ کا مورتی کی بینے کی بند ہوئے بینے کی شرم اور میں کو بینے کی بینے کی بند ہوئے بینے کرکئی شرم اور میں کورتی کی بینے کی بینے کی بینے کی بینے کی بینے کے بینے کرکئی کی مورتی کی دورتی کی بینے کے کی بینے کی بینے

عار کے خوجی خوجی دوسرا تکاٹ کریٹ اور سوشہیدوں کے قواب کی حقدار من جا کیں۔ العد تعالیٰ نے قرآن مجید بیس ارشاد قرمایا کہ

وال كالحو الاباهي منتخله والطلحين من اوركان كرده يول ش ان كا جو به كان عباد تخله و اما لكله (سورونور) جول اور پيخ الكن عدم ب اوركتيرول كاله ورحضورا كرمتين شارش فر دايرك

من سمسك مشتب المحالية في امت عن في المت عن في المت المحالية المحا

س حدیث والام این طبیدالرحمد ہے ای سیاسیامید بین است ان میں است ان م ہےروایت کیا ہے۔ (حاشید مشکو قاص 30)

#### بورهی عورتوں کی خدمت

حدیث شریف جمل ہے کہ یوزھی عورتوں اور مشینوں کی خدمت آریے کا قواب اتنا ہی ہرا ہے جت کہ خدا کی روجی جہاد کرتے و سے کواور ساری رات عمیانت میں مستعدی سے ساتھ کھڑے ہوئے والے کو ورنگا تارروز ورکھنے والے کو تواب ماتا ہے۔

#### (منگلوۃ بڑ2 مل 422 اس اسطان) لڑ کیول کی پر ورش

رسول المعطقة في ارش و فرما يا كه جو شخص تين لؤكيوں كى اس طرح پرورش كر ہے كال كو او بے سكى ہے اوراں پر مهر ياتى كا برہ و كر ہے قو اللہ تحالى اس کو خداد هنده ييں و هل فرما ہے گا۔ بيدارش و نبوى من كر مهى ہے كرامة ہے عرض كيا كہ شركولی شخص و والزكيوں كى پرورش مرسے قو رشاد فرما يا كہ اس سے بيمى بيمى جروثو ہے ہے بياں تھ كہ تيجو وگوں نے مول كي كد شركولی (00)

محص تیابی وی و پائے تو جو ب میں آپ نے فراہ یو کداس کے سے بھی کی قواب سے۔ رستی وی کی 1433 میں المطالع )

### مال باپ کی خدمت

على إلى مرتبط في الرشاد قرباليا كديم جنت على واتل والقربات من المسال والقربين عند المسال والتي والمسال والمسال

اور دوسری مدین میں ہے کہ خدا کی خواق باب کی خواق میں اور خدا کی ٹارائنگی باپ کی ٹارائنگی میں ہے۔

#### (محتوۃ ن2 س419) بیٹیوں جہنم سے پردہ بنیں ک

(مُشَوَةِ جُ2مُ 421 كُلُّ مِعَالُ )

## انسان كيتمين غلطيال

(1) کی خیاں میں میشائی رہند کے جو نی اور تبدرتی جیشدرہے کی او(2) مسیقوں میں رے عمر این کر جن پکار کرنا۔ (3) پٹی مقتل و سب سے اپارٹیا (4) بھٹ و انقیر سمجھٹا (5) پاري و مه وي تحوير شروع شن هاري په ۱ (6) اچي په په پهمل کړ و ۱ ۱ وور ای ب مشوره <sub>ن و</sub>فھره این (7) کی مدکار و یا رہار آریا۔ حتی اس کی چاپیونی میں آن یا (8) بیان میں خوش رہنا در دوری کی علاقتی ندمرنا (9)اپندار کی دومہ ہے وہنا کرا ہے پوشیدہ رہنے ہی تا مید آرية (10) آماني منتازية وقريق أرة (11) وأون ل تطيفون تان ثر أيب ندهود ورن بالمنت ایدان امپیدرکھیا (12 )ایک دو تی ما تا ہے جس کے تھیمی کی است وی جیمی یا بری روسے تا تیم سر ليزا\_(13)والدين كي فدمت نه أم ناه ١٠٠٠ بي الم التحدمت كي الميدرعة (14) عن كام و اس دنیال سے وحورہ مچھوڑ و یع کہ بھر کی وقت میں کر سے جائے (15) مجھیل سے مدی مرنا ور دُوں سے پنے سے ایکن کی قریق کے رکھن (16) گھراموں کی صلت میں بھن دہنیں (17) و في من صاب تي تنظيل كر \_ قواس ير معيان شارية (18) خورد المروط ال كاخيال شارية ( 19) جمهو ٹی قشم کھا کر جموٹ ہوں کر اھو کا و ہے کہ اپنی تجارت وفروٹ میںا ( 20) علم و یت اور دینداری کوعز ہے نہ مجھنا ( 21 )خود کو دوور رول ہے بہتر مجھنا ( 22 ) نتیجے وں اور ساملول كو البيانية وروار والمست وحلكا والمساكر يعلك ويا (23) شروات المسائن ويات في من في مناكرة (24) اپ پڑومیوں سے گاڑ رکھن (25) ہوئٹ موں اور امیر اس ن دو تی پہنٹ رکھا (26) غو ومخ او کل کے گھر پیومعامان ہے میں بھی ان 27) بنیے سے تیجے وہے کہ (28) تیمن ون ہے زیادہ کی کا ممهان بڑیا (29) اپے گھر کا بھید اوسروں پر فلام کر ہ (30) ہے گھن کے سامنے ایسے وکھ رویوں کرتا۔

# سليقها أرام كى چند باتيس

1-رات کو درواز ویزد کرتے وقت کے اندراجی طرح وکی بھاں لوک کوئی اجنی و کتا کی ندروفنیں رو کی بھاں لوک کوئی اجنی و کتا ہی در روفنیں رو کی ہے۔ بیدہ دے ذالی ہے انتخاء انتخاص کی گریش کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
2- گھر اور گھر کے تمام ساما لوں سے سخرار کھواہ رہ چیز کوئٹ کی جگہ پر رکھو 3- سے گھر والے 5- سے گھر والے آئیں جی نے کی کھائی چیز قال چید رہے گی چر سب کھر والے اس کے پایند ہوجا کی کہ جب از راجاں سے انتی کی قواستیں ارکے گھر کی جگہ رکھ ویں تاکہ ہر آدی کو بغیر پوجھے اور و منت سے وہ ش جایا کرے اور ضرورت کے وقت تالیش کرنے کی جاجت میں چڑے۔

4۔ مگھر کے تمام برتوں کو دھو ہا ہوئی اساری یا طاق پر النا کر کے رکاد دواور پھر دو ہارہ س برتن کو استعمال کرنا ہوتو پھر اس برتن درجوئے استعمال نہ کرد۔

6- اند جرے میں بلاد کھے ہوں ۔ زیاتی ہوند کھا نا کھا دُ۔

7۔ ممری آمکن کے راستہ مل و بائی یا کری یا برتن یا کوئی سافان مت ڈوال و یا بروسی ہے۔ کرنے سے بعض وقعد روز کی عاومت الطابق ہے کھنگے جیسے آنے والے کوشو کر ضرور لگتی ہے اور بعض مرجہ تو سخت چوہیں بھی لگ ہونیا ۔

8۔ صراحی کے مند یا ہوئے کہا،ے مندلگا کر ہرگز کبھی پانی ند ہو کیونکہ اوالا تو بیاحلاف تہذیب ہے۔ دوسرے بیشطرہ سے آزائی یا ٹوئن میں کوئی کیٹر الکوڑا چھپا ہواور وہ پانی کے ساتھ پہیٹ یاطلق میں چلاجائے۔ 10- دن رات جیٹے رہانا یا پٹک پرسوئے یا لینے رہا تندرتی کے ہے ہے صد نقصان دہ ہے۔ مردوں کو صاف اور کھی موہ میں یکھ چل پھر بینا اور عورتوں کو یہی محنت کا کام ماتھ سے کر لینا تندرتی کے لئے بہت ضروری ہے۔

1 1- جس چگ چند آ دی جینے ہوں اس جگ بینے کر نہ تھوکو نہ کھنکھار نکالو، نہ ناک صاف کرو کہ یہ خلاف تہذیب بھی ہے اور دوسروں کے سئے کھن پیدا کرنے والی چیز ہے۔

12- دائس یا آلی یا آسٹین سے ٹاک صاف نے مرور نہ باتھ مند ن چیزوں سے و مجھو کیونک یہ کندگ ہے اور تہذیب کے خلاف مجمی۔

13- جوتی اور کیز یا ستمال سے پہنے جو الله کرومکن ہے کوئی موذی جانور جین ہوجو یے خبری بیل حمید اس لے۔

14- چھیائے بچی کو کھلاتے تھلاتے تھی ہے گز ہے کر اچھال اچھال کر ند کھلا و ، خدانخواستہ ہاتھ ہے چھوٹ جائے تو بچے کی جان خطرو میں پڑ جائے گی۔

15- چ ورواز ویش نه میندا کرد سب آئے جائے و لوں کو کلیف ہوگ اور ٹووٹم مجی تکلیف اندو مے۔

16 ماگر پوشید وجنگیول ش کسی نے پھوڑا کیٹسی یا دروہ ویدم ہوتوں سے بیانہ پوچھو کہ کہاں ہےاں سے خواہ مخواہ اس کوشر مندگ ہوگی۔

17 - پافانہ یا طلس خاندے کم بندیا تبہندیا ساڑھی ہاندھتے ۔ سوے ہامرمت نگلو۔ جگہ اندر ہی سے بالدھ کر باہرنگلو۔

18- جب تم ہے کوئی شخص کوئی یات ہو چھے تو پہنے اس کا جو ب دو پھر و مسرے کام

19-جو بات کی ہے کہریا کسی کا جواب دو تو صاف مدف بولو اور استے زور ہے بولو کہ سائٹے داد اچھی طرح من لے اور تمہاری با تول کو تجھ لے۔

20- زبان بند کر کے ہاتھ یا سرے اشاروں سے پکھ کہنا یا کسی بات کا جواب ویتا ہے فلاف تہذیب اور حمافت کی ہات ہے۔

21-اگر کسی کے بارے میں کوئی پوشیدہ بات کسی ہے کہنی ہواور وہ شخص سیجیس میں موجود ہوتو ہے کھ یا ہاتھ سے بار باراس کی طرف اشارہ مت کروکہ ناحق اس شخص کوطر تہ طرح سے شبہات ہول ھے۔

22- کسی کوکوئی چیز ویٹی موقو دینے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دویا برتن میں رکھ کراس کے سامنے چیش کرو، دور سے چھینک کر کوئی چیز کسی کومت دیا کرد۔ شایداس کے ہاتھ میں نہائٹی سکے ورز مین پر گر کر ٹوٹ چھوٹ جائے تو خز ب ہوجائے۔

23-اگر کسی کو پنگھا جھوتو اس کا خیال رکھو کہ س کے سریا چبرہ یا بدن کے کسی حصہ بیس پنگھا لگنے ند پائے اور چکھے کو اشنے زور سے بھی نہ جسد کرو کہتم خود یا دوسر سے پریشان ہوجا کمیں۔

24- میںے کیڑے جو دھونی کے بہاں جائے والے ہوں گھریں اوھ وطرز بین پر پڑا ور بکھر شارہنے دو، بلکہ مکان کے کسی کونے میں لکڑی کا ایک معموں بکس رکھ لو اور سب میسے کیڑوں کواسی میں جمع کرتے رہو۔

25-اینے اوٹی کیٹروں اور کتابوں کو بھی تھی وجوپ میں سنف ہو کرو تا کہ کیٹرے مکوڑے کیٹروں اور کتابوں کو کاٹ کرخراب نہ کر تھیں۔

26-جهال کوئی آوی میضا جوه مان گر دوغبار والی چیز ون کوند جها زو

27- كسى دكه يديرية في يا من ياري وغيروكي خبروس كوبه أزاس وقت تك نبيس كبنا جائي

جب تک اس کی خوب اجھی طرح تحقیق نے ہو جائے۔

28- کھانے پینے کی کوئی چیز کھٹی مت رکھو بمیشہ ڈھا تک کررکھ کرواور کھیوں کے بیٹنے

ہے پچاؤ۔

29-وور كريامداوران كرفيل جن جايئ سي ببت عفطرات يا-

30- چنے میں پاؤے پور اٹن کر اور پورا پاؤں رشن پررکھ کر چانکر و پیوں یو ایر حمی سے بل چین یا پاؤں تھے تینے ہوئے چین مید مدتہذی سے ملاوہ فنظر تاک بھی ہے۔

31. كيرا پنے پنے سينا وہ ہے۔

32- سر کسی پراظمینان مت کری کروجب تک کسی کو جرطرح سے بار بار آر با شاہدا کی بعث کے برطرح سے بار بار آر با شاہدا کی بعث کا اعتبار مت کریا کرو، خاص کر اکثر شہروں جی بہت کی عورتی کوئی حاجن صاحبہ نی بحول کے عبد کا غلاف کے بوے کوئی خویز گنڈ ہے ، جھاڑ پھونک کرتی بوئی گھروں جی تھستی پھرتی بیں اور عورتوں کے جمع جی بیٹے کر اند ورسول کی یا تھی کرتی جی نے برد ران عورتوں کو جرگز گھروں جی تھے کہ ورس جی تھے والیا کر وی ایس خورتوں نے بہت سے گھروں جی کہ ورک کا صفایا کر وی ہے۔ ان عورتوں میں بعض چوروں اور ڈاکووک کی مجتربھی بوا کرتی جی جو گھروں اور ڈاکووک کی مجتربھی بوا کرتی کی بی جو گھروں اور ڈاکووک کی مجتربھی بوا کرتی کی ایک کا حال بتا وی بی ایر جوروں اور ڈاکووک کی مجتربھی بوا کرتی کی جا کہ تی جی بی جو گھروں اور ڈاکووک کوئی کوئی کیا تھی جی بی جو گھروں اور ڈاکووک کوئی کوئی کیا ہے گھروں کا حال بتا ویجی جی ۔

33- جباں تک ہو سکے کوئی سوداس من اوھ رمت منگا یا کرواور اگر مجبوری سے منگا یا کرواور اگر مجبوری سے منگانا ہی پڑجائے تو ووس ہوچھ کرتاری کے ساتھ لکھالو ور جب رو بیسے تمہارے پاس آجائے تو تور اوا کردور مائی یاد پر بھر وسرمت کرا۔

34- جہاں تک ہو سکے فری چلانے میں بہت ریادہ کا بہت سے کا میوادر رہ بیہ چیسہ بہت کی تنظام ہے اٹھاؤ بلکہ جنتا فری کے سئے قم کو نے اس میں سے چکھ بچائیو کرد۔ 35 جوٹور تی بہت سے گھروں میں کیا جایا کرتی جیں جیسے دھوری کا کن وقیر وال نے سامنے ہرگز ہرگز اپنے تھر کے اختلاف اور جھڑوں کومت بیان کرو کیونکہ ایسی عور ٹما کھروں کی یا تیں دس گھروں بیں کہتی پھرتی ہیں۔

36- کوئی مردتمبارے دردازے پرآگرتمبارے شوہر کا دوست باڈز دار ہونا ظاہر
کرے تو ہرگزاس کوا پنے مکان کے اندرمت بلاؤ۔ نداس کا کوئی سابان اپنے گھر میں رکھو
نداینا کوئی جیتی سابان اس کے بیرد کرد۔ ایک فیرآ دی کی طرح کھانا و فیران کے لئے باہر
بھیج دو جب تک تمبارے گھر کا کوئی مرداس کو پہچان نہ لے ہرگز اس پراہاسہ مت کرونہ
مریس آنے دو۔ ایسے لوگوں نے بہت سے گھروں کولوٹ لیا ہے ای افرا آگر بے پہچانا
مریس آنے دو۔ ایسے لوگوں نے بہت سے گھروں کولوٹ لیا ہے ای افرا آگر بے پہچانا
مرا آدی گھریر آکر یا سفریس کوئی کھانے کی چیز دے تو ہرگز مت کھاؤ دوالؤ برا مانے پرواہ
مت کرد۔ بہت سے سفید پوش ٹھگ نشروالی یا زہریلی چیز کھا کر گھر والل یا سافروں کو

37- محبت میں اپنے بچوں کو بلا بھوک کے کھانا مت کھلاؤند اصرار کرئے آبادہ کھلاؤ کہ ان دونوں صور توں میں بنچے بیمار ہوجائے ہیں جس کی تکلیف تم کواور بچوں دونوں آبٹتی پڑتی ہے۔ 38- بچوں کے لئے گری سردی کے کیڑوں کا خاص طور پر دھیان لازی ہے۔ بچے سردی گری گئنے سے بیمار ہوجایا کرتے ہیں۔

39- بچول کو مال باپ بلکہ دادا کا نام بھی یاد کراد وادر کھی بھی ہو چھا کردا کہ اور ہے۔ اس علی سے فائدہ ہے کہ اگر خدا تحواست بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے بوجھے کہ تیر ہاہ ہاکا کیا نام ہے؟ تیرے مال باپ کون جیس ؟ تو اگر بچہ کو نام یاد بول کے تو بتا دے گا پج کو اس کو تہرارے ہوں کے تو بتا دے گا پج کوئی اس کو تہرارے ہار کر دے گا اور اگر بچ کو اس باپ کا نام تہرارے ہار کر دے گا اور اگر بچ کو اس باپ کا نام یادندر باتو بچہ کی کہے گا کہ جس ابا یا امال کا بچہ ہول، پچر خرشیں کے کون ابا کون اللا

40 - چوٹے بچل کو اکیلا چھوڑ کر گھرے باہر نہ جلی جایا کرو۔ ایک ان بنے کے آھے کھانا دھ کر باہر چلی گئی بہت ہے کوؤں نے بنچ کے آھے کا کھانا جہنار کھا لیااور

چو نج مار مارکر بچے کی آگھ بھی پھوڑ والی۔ای طرح ایک بنچے کو بلی نے اکیلا پاکراس قدر لوچ ڈالا کہ بچدمر کیا۔

41- کسی کوئفہرانے یا کھانا کھلانے پر بہت زیادہ اصرار مت کر دبعض مرتب اس میں مہران کو انجام مرتب اس میں مہران کو انجام مہران کو انجام ہو۔ تقریت اور الزام ہو۔ تقریت اور الزام ہو۔

42-وزن یا خطرہ والی کوئی چیز کسی آ دی کے اوپر ہے اٹھا کرمت دیا کروغدانخواستہ وہ چیز ہاتھ ہے جیموٹ کرآ دی کے اوپر کر پڑی تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا؟

43- سمی بچہ یا شاگر دکوسزا و بنی ہوتو موٹی لکڑی یا ٹانگ گھونسہ ہے مت مارو خدانخواستد اگر سمی نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو کتنی بزی مصیبت سریر آن پڑے گی۔

44- اگرتم کمی کے گرمہمان جاؤ اور کھانا کھا تھے ہوتو جاتے ان گھر والول سے کہدوو کہ ہم
کھانا کھا کرآئے ہیں، کیونکہ گھر والے لحاظ کی وجہ سے پوچیس کے نیس اور چیکے چیکے کھانا تیار کر
طیس کے اور جب کھانا سامنے آئی آتو تم نے کہدویا کہ ہم تو کھانا کھا کرآئے ہیں تو سوچوکہ اس
وقت گھر والوں کو کتنا افسوس ہوگا۔

45-مكان يمل اگررقم باز بوروفيره وفن كرركها ب، تواپيز گھرول يمل سے جس پر بجروسه بو اس كو بتا دوورت شايد تمبارا اچا مك انقال بوجائة تو ده زيوريارقم بميشه زيمن بى ره جائے گی۔ 46- مكان يمل جلنا چراغ يا آگ چيوژ كر بابر مت چلے جاؤ۔ چراغ اورآگ كو مكان سے نكلتے وفت بجماديا كرو۔

47- اتناز ياده مت كماؤكد چوران كى جكد بحى بيد ش باقى شدره جائے۔

48- جہاں تک ممکن ہورات کو مکان میں تنہا مت رہو خدا جانے رات میں کیا اتفاق پر جائے؟ لاجاری اور مجبوری کی تو اور بات ہے، مگر جہاں تک ہو سے مکان میں رات کو اسکیے نہیں

49-ايخ بنر پرناز نه کرو\_

50- برے وقت كاكوئى سائقى نيىل بوتااس كے صرف خار جروب ركھو۔ كارآ مدييري

1- پلنگ کی پائٹتی میں اجوائن کی پونلیاں با تدھنے ہے اس بنگ کے مثل جماک جائیں گے۔ 2-اگر چھردانی میسر نہ ہواور گرمیوں کے موسم میں چھر زیاد تنگ کریں تو بستر پر جا بجاتگسی ك ي يكيلاوي ومحر بهاك جائي ك-

3- لکزی میں کیل تھو کتے ہوئے لکڑی کے پھننے کا خطرہ بوڈ اس کیل کو پہلے صابون میں تھو کئے کے بعد لکڑی ہی تھو کتا جا ہے اس طرح لکڑی نہیں پھے ال

4- كاغذى ليمول كارس اكرون من چندبار بي ليس تو مليريا وللنبيس بوكايه

5- الوسى الحجة كے لئے تيز وجوب على مفركرتے وقت جيب س ايك بياز ركا ليما جا ہے۔

6- ہیند کے تعلا سے بیجنے کے لئے سرک الموں اور پیاز کا کج ت استعال کرنا جاہتے۔

7- سيزيول كوجلد گلائے اور آئے ميں خمير جلد آئے كے ليازيوز و كے چھلكوں كوخوب محصا

لیں اور اس کو باریک پیں کرمنوف تیار کرلیں۔ پھر اسی منوف اینزیوں میں جلد گلانے کے

لئے ڈالیں اور آئے می خیر جلد آئے کے لئے تھوڑ اسٹوف آئے بی ڈال دیا کریں۔

8-روغن زينول دائق إر ملفے موز سے اور ملتے ہوئ الت معنبوط ہوجاتے ہيں۔

9 بھی آرہی ہوتو لونگ کھا لینے سے بند ہو جاتی ہے۔

10- سر بیں جو کی بڑگئی موں تو ست پودینہ صابون کے پارٹی حل کر کے سر میں ڈالیس ادرسر کوخوب دھوئیں ، دو تین مرجبدالیا کر لینے سے کل جو ئیں مرجا گیا گی۔

11- لیمول کی بھا تک چیرہ پر پکھاوٹول ملنے اور پھر صابون عابو لینے سے چیرہ کے کیل مہاے دور ہوجائے ہیں۔

12-پيدل چلنے كى وجد سے اگر پاؤل مس محكن زياده معلوم عالمك ملے ہوئے كرم يانى

یں پکور برپاؤں رکورینے سے تفکاوٹ دور ہوجاتی ہے۔ 13 - لیموں کواگر بھوبھل میں گزم کر کے نچوزیں تو عرق آسانی کے ساتھ دوگانا تھے۔ 14 - آگ ہے جل جا تیں تو جلے ہوئے مقام پرفور آروشنائی لگا تیں یا چونہ کا پانی ڈالیس یا بروز و کا تیل لگا تیں یاشکر سفید پانی میں گھول کر لگا تیں۔

000